

# فهرست مضامين

| 10.       | عقد سي شرائط اورانلي تفصيل                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|           | ولاء عمّاق                                                          |
|           | مقتضائے عقد کے خلاف شرائط                                           |
|           | آئمہے مالک                                                          |
|           | مقتضائے عقد کے مطابق شرط                                            |
|           | امام ما لك رحمه الله كي دقيق تفصيل                                  |
| <b>44</b> | علامه ظفراحمه عثماني رحمه الله كي تحقيق                             |
| MA .      | علامه ظفراحمد عثمانی رحمه الله کی شخفیق میراذتی رجحان میرادتی رجحان |
|           |                                                                     |
| 12.       | خيارشرطادر خيارمجلس                                                 |
| ۲۸.       | خيار مجلس                                                           |
| ۲۸.       | خيار شرط                                                            |
|           | خيار مجلس ميں اختلاف آئمه                                           |
|           | اگر خیارِ شرط میں مدت متعین نه ہو                                   |
|           | , w                                                                 |
|           | اختلاف آئمه                                                         |
| ٠ ٢١٣     | رهو که سے محفوظ رہنے کا نبوی طریقه                                  |
| ۳۵.       | خيار مغبون                                                          |
|           | امام ما لك اور خيار مغبون                                           |
|           |                                                                     |

| ITP  | پینے سے قبل بھلوں کی بیج                    |
|------|---------------------------------------------|
| 170  | 4 1405                                      |
| 174  | 1 24 ( )4                                   |
| 17A  | 12/ 11.11 12 1291. []                       |
| IM   | 61-1 4 121 - 4                              |
| Imp  | 14 77 6 2 1                                 |
| IMP  | 12 1 1/21                                   |
| ITO  |                                             |
| 172  | (cc., p)                                    |
| 17°4 |                                             |
| 17°4 |                                             |
| INT  | (1 N 41 3 (1 A)                             |
| IFT  | / /// - **- 11/41                           |
| IPT  | صان نقصان كامطلب                            |
| 1rt  | دلائل                                       |
|      | نى كريم مَالِيْرُمُ كَ مُخْلَفَ حِيثَيتِينِ |
|      | حفيه كامؤتف المسادية                        |
| 1/2  | امام ابو بوسف رحمه الله کی معقول توجیه      |
| 1/7  | تلق المدر كا                                |
| ١٣٩  | تلقی جلب کامعنی اور حکم                     |
| 10+  | مما لعت في وجه                              |
| 161  | احتلاف الممه                                |
| 107  | آئمہ ثلا شکا مسلک راج ہے                    |
| 10"  | نگفی جلب کی حد                              |
| 101  | بمهور کا مسلک                               |

| 100            | شہری کا دیہاتی کے لئے بیع کرنا         |
|----------------|----------------------------------------|
| 167            | اقوال آئمه                             |
| 16Y            | امام صاحب کے نزد یک ضرر کی علت         |
| l**            |                                        |
| 17*            | شہری کا دیہا تیوں کے لئے سامان خریدنا. |
| 17+            | شہری کے لئے دیہاتی کاوکیل بنتا         |
| 171            | سيع ملامسه                             |
| 177            | سي منابذه                              |
| 147            | ين الحصاة                              |
| 141            | بيع العدينه                            |
| 1417           | ن فرر                                  |
| 14r            | حبل الحبلم                             |
| 176            | غرر کی حقیقت                           |
| 172            |                                        |
| ١٩٨            | الي بمالي كي تظري تظرنا                |
| 179            | غیرسلم کے لئے تھم                      |
| 121            | مقام افسوس                             |
| 121            | مدرسه کھولا ہے دکان مہیں               |
| 124            | سوال جواب                              |
| 124            | 45-1                                   |
| 1.0            | بيع مجش كاحكم                          |
| 127            | بيع نبحش كي مشقى صورت                  |
| [21 <b>2</b> ] |                                        |

.

222

| 124                          | فضولي کې پيچ                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                              |                                                              |
| 12/                          | اشكال كاجواب                                                 |
| 1/4                          | سوال جواب                                                    |
| IVI                          | سيع مناقصه (نيندُر) كاحكم                                    |
|                              | نیلای کی بیچے                                                |
| IAT                          | اختلاف آئمه                                                  |
|                              | سيح مزايده كاحكم                                             |
|                              | ہرفتم کے اموال میں خیلامی                                    |
|                              | غيرمملوكه چيز بيچنا                                          |
|                              | سٹہ کیا ہوتا ہے؟                                             |
|                              | سٹه کی مثالیں '<br>سٹه کی مثالیں                             |
|                              |                                                              |
|                              | ملک غیر پرنمو کا حکم                                         |
|                              | دوسرے کا مال اجازت کے بغیر کاروبار میں لگانا                 |
| 197                          | ميراث كالهم مسئله                                            |
| 191                          | يراه يذنث فندُ                                               |
| 100                          |                                                              |
| 140                          | علماء کی مختلف آراء                                          |
|                              | علماء کی مختلف آراء<br>حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله کافتویل |
| 197                          | حفرت مفتی محمر شفیع رحمه الله کافتوی                         |
| 194                          | حضرت مفتی محمر شفیع رحمه الله کافتوی                         |
| 194.                         | حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا فتو کی                      |
| 197.<br>194.<br>194.         | حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله کافتوی                         |
| 197.<br>192.<br>192.<br>194. | حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا فتو کی                      |

| رک کی مزدوری کرنا                 | مسلمان كالمسر       |
|-----------------------------------|---------------------|
|                                   | جھاڑ پھونگ          |
| عات                               | اجرت على الطا       |
| ٢٠٨                               | تعویز گنڈے کا       |
| ۲۰۸                               | الصال ثواب پر       |
| رآن پراجرت                        | رّاوت مين ختم قر    |
| ئ                                 |                     |
| YI+                               | سوال وجواب.         |
| ا کی موت کی صورت میں اجارے کا حکم | احدالمتعاقدين       |
| YIY                               | اختلاف أتمه         |
|                                   | حواله كي تعريف      |
| كامسكله                           | خواله مين رجوع      |
| MZ                                | اعتراض اورجوار      |
| کی و کالت                         |                     |
| رشاه کشمیری کاارشاد               | حضرت علامه انور     |
| کے لئے دینا                       | زمين كومزارعت       |
| YYZ                               | اختلاف آئمه         |
| نے زمین اور روپے میں فرق نہیں کیا | مودودي صاحب         |
| كالگالگانگام                      | روپے اور زمین       |
| שפרינת                            | مزارعت کی تنین      |
|                                   | آئمہ کے میا لک      |
| سجاملہ                            | خيبر کی زمینوں کا م |

| جلدودم - حريدوفروخت ل جائزونا جائز صورير | 17    | ملام اور جديد معال مسال     |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| rpp                                      |       | فراح مقاسمه                 |
| rry                                      |       | ہارے زمانے کی مزارعت کے     |
| ۲۲۰۰                                     |       | مزارعت کے جوازیر آثار صحابہ |
| ٢٣١                                      |       | اجتناءالقطن كامسكه          |
| ۲۳۱                                      |       | قفير الطحان كالمسئله        |
| rrr                                      |       | <br>خد مات میں مضاربت       |
| rrr                                      | ••••• | آئمه ثلاثه كأمسلك           |
| rra                                      |       | سالا؛ نفق                   |





# عقد نظ میں شرا نظ اور انکی تفصیل

حدثنا عبدالله بن يوسف: أحبرمالك، عن هشام بن عروة عن ابيه، عن عائشة قالت: جاء تنى بريرة فقالت: كاتبت أهلى على تسع اواق، فى كل عام اوقية، فاعينينى فقالت: إن أحب اهلك أن اعدهالهم ايكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فابواذلك عليها فجاء ت من عندهم ورسول الله على خالس، فقالت: إنى عرضت ذالك عليهم فأبوا إلاأن يكون الولاء لهم فسمع النبي على فأخبرت عائشة ما النبي فقال: خذيها واشتر طى لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق "ففعلت عائشة مقام رسول الله على الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أمابعد، مابال رجال يشرطون اليست فى كتاب الله أوثن من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وأن كان شرط مائة شرط، فضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" (1)

حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبر نامالك عن نافع، عن عبدالله بن عمر أن عائشة أم المومنين أرادت أن تشرى جارية فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاء هالنا فذكرت ذلك لرسول الله عَلِيلِهُ فقال: "لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق" (٢)

<sup>(</sup>۱) في صحيح البخاري كتاب البيوع باب اذاشترطفي لبيع شروطا لاتحل رقم ٢١٦٨

<sup>(</sup>٢) وفي صحيح المسلم، كتاب العتق، رقم ٢٧٦١، ٢٧٦١، وسنن الترمذي، كتاب البيوع عن

"ولاء "مرنے کے بعدمیت کی دراشت کو کہتے ہیں ،ادر بیددراشت مولی معتق کو ملتی ہے جس کو مولی العقاقہ یا دلاء عقاقہ کہتے ہیں۔اور بیدمولی العقاقہ ذوی الارحام پر مقدم ہوتا ہے لیعنی اگر مرنے والے غلام کے نہ ذوی الفروض موجود ہوں نہ عصبات موجود ہوں تو اس صورت میں میراث مولی العقاقہ کو ملتی ہے بی آخر العصبات ہوتا ہے ادر ذوی الارحام پر مقدم ہوتا ہے۔

بخلاف ولاء المولی کے کہ وہ ذوی الارحام کے بعد آتی ہے،مولی المولات کومیراث اس وقت ملتی ہے۔ جب نہمیت کی ذوی الفروض ہوں نہ عصبات ہوں اور نہ ذوی الارحام ہوں تو پھرمولی العمّاقہ میراث کاحقدار ہوتا ہے اور آخر العصبات سمجھا جاتا ہے۔

حضرت عائشہ بڑا ہی اہلی اور تمہاری والا عجمے ملے تو میں ابھی پسے اداکر کے تہہیں آزادکرادوں۔فذھب بریرہ الی اہلی ان فقالت لھم حضرت بریرہ ای قاوں کے پاس گئ اور جا کر ان سے وہی بات کہی جوحضرت عاکثہ تہہدئ تھیں قالو اذالك علیها انہوں نے انکار کیا ، یعنی یہ کہا کہ والا ء تو ہر حالت میں ہم ہی لیس کے چاہوہ پسے اداکریں یا کوئی اور کرے فحائت من عندھم ورسول الله عَن الله عَل الله عَن الله ع

فقال: حزیها و اشتر طی لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق۔ تو آپ مَلْ اللهُ أَمْ نِيْ كَاندر كَمْ هُمْ خُريدلواورولاء كى شرط لگانے سے وہ ولاء كے حقدار نہيں ہوں گے يعنی اگرتم بیج كے اندر يه شرط لگالو كه ولاء بائع كو ملے گی اس شرط كے لگانے سے كوئی فرق نہيں پڑتا بلكه شرع حكم اپنی جگه پر برقر ادر ہے گا كه ولاء اسى كو ملے گی جوآزاد كريگا چونكه بعد ميں تم آزاد كروگی تو اس كے نتیج ميں ولاء خود بخو د تنهارى طرف آجائے گی اور ان كی طرف سے جوشرط لگائی جائے گی كه ولاء ان كو ملے گی وہ شرط باطل ہوجائے گی۔

ففعلت عائشة حضرت عاكش في ايمابي كيا كه نيع مين توبيشرط لكائي كهولاء باكع كو ملي كي

الما الانجليد م

ثم قام رسول الله على الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أمابعد۔

آپ تالي الم الم الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله ماكان من شرط ليس فى كتاب الله مابال رجال يشترطون شرو طاليست فى كتاب الله ماكان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط۔ كه لوگوں كا كيا حال ہے كہ وہ تج ميں الي شرطيں لگاتے ہيں جو الله كى كتاب ميں نہيں ہيں جوشرط الله كى كتاب كے فلاف ہو وہ باطل ہے، چاہوہ وہ سوشرطيں لگاليں قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق و إنما الولاء لمن أعتق، الله كافيصله اس بات كا زيادہ مستحق ہے قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق و إنما الولاء لمن أعتق، الله كافيصله اس بات كا زيادہ مستحق ہے كماس كى پيروى كى جائے اور الله كا كي موكى شرط زيادہ اوثق ہے اور ولاء اسى كو ملے كى جوآزادكر ب امام بخارى نے اسى حدیث پر ترجمۃ الباب قائم كيا ہے باب إذا اشترط فى البيع شروطاً لاتحل كماكري ہے كاندركوكى آدى الي شرط لگا لے جوطل نہيں ہے تواس كا كيا تكم ہوگا؟

#### اليى شرط لگانا جومقتضائے عقد کے خلاف ہو

یہاں ایک بڑا مسکہ فقہیہ زیر بحث آتا ہے کہ اگر بھتے کے اندر کوئی الیی شرط لگالی جائے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہواس کا کیا حکم ہے؟ اس میں تین مذاہب مشہور ہیں۔

### امام ابوحنيفة كامسلك

امام ابوصنیفہ کا مسلک میر کہ اگر کوئی شخص بیج کے اندرالی شرط لگائے جومقتضائے عقد کے خلاف ہوادراس میں احدالعاقدین یا معقود علیہ کا نفع ہوتو الی شرط لگانے سے شرط بھی فاسد ہو جاتی ہے اور بیچ بھی فاسد ہو جاتی ہے۔

#### علامه ابن شبرمه كالمسلك

دوسری طرف علامه ابن شرمہ جوکوفہ کے قاضی تھا در کوفہ ہی کے نقیہ ہیں انکا کہنا ہے ہے کہ شرط لگانا بھی درست ہے۔ادر بیع بھی درست ہے ادرالی شرط لگانے سے بیع کی صحت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔

امام ابن ابی کیلی کا مسلک

کے خلاف ہوتو وہ شرط فاسد ہو جائے گی اور بھے فاسر نہیں ہوگی ، بھے درست ہوگی ، و ہ شرط باطل ہوگئ اب اس کی پابندی لا زم نہیں ہے۔

#### امام ابوحنيفة كااستدلال

امام ابوحنیف کا استدلال اس حدیث سے ہے جوخود امام ابوحنیف نے روایت کی ہے اور ترذی میں بھی آئی ہے کہ "نھی رسول الله عَن الله عَن بیع و شرط۔ "

#### علامه ابن شبرمه كااستدلال

امام ابن شہرمہ کہتے ہیں کہ شرط بھی صحیح ہے اور بیج بھی صحیح ہے، ان کا استدلال حضرت جابر فرائٹ کے اونٹ کی خریداری کے واقعہ سے ہے کہ حضرت جابر فرائٹ کے اونٹ کی خریداری کے واقعہ سے ہے کہ حضرت جابر فرائٹ کے اونٹ کی خریداری کہ میں مدینہ منورہ تک سواری کروں گا، چنانچ پر حضرت جابر فرائٹ مدینہ منورہ تک اس پر سواری کرکے آئے معلوم ہوا کہ بیچ بھی صحیح ہے اور شرط بھی ضحیح ہے۔

## امام ابن ابی کیلی کا استدلال

امام ابن ابی کیلی کا استدلال حضرت بریرہ کے واقعہ ہے کہ حضرت بریرہ کے بارے میں حضور مَل اللہ کا استدلال حضرت بریرہ کے لئے لگالو، کیکن شرط لگانے ہے کوئی نتیجہ بیں نکلے گا بعد میں ولاء آزاد کرنے والے کوئی ملے گی۔ تو یہاں آپ مَل اللہ کا نے بیج کو درست قر ار دیا اور شرط کو فاسد قرار دیا۔

## "يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق احتلفو اعلى مسئلة و احدة"

امام حاکم نے ''معرفت علوم حدیث' میں ادرابن حزم نے ''میں روایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب جن کا نام عبدالوارث بن سعید تھاوہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر ہج کے اندرکوئی شرط لگالی جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ (۱)

امام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ البیع باطل و الشرط باطل پھرمیری ملاقات ابن شرط لگائی جائے تو اس کا پھرمیری ملاقات ابن شرمہ سے ہوئی ان سے میں کہا کہ اگر بیج میں شرط لگائی جائے تو اس کا

کیا مم ہے؟

ابن شرمه نے کہا البیع جائز و الشرط جائز۔

پرمیری ملاقات ابن ابی کیلی سے ہوئی ان سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ البیع جائزو الشرط باطل\_

پهردوباره مین امام ابو حنیفه یک پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہا البیع باطل و الشرط باطل، لیکن ابن شرمه یہ کہتے ہیں اور ابن ابی لیلی یہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفه نے فرمایا کہ ماأدری ماقالا و قد حد شنی عمر وبن شعیب عن أبیه عن جده "أن النبی صلی الله علیه وسلم نهی عن بیع و شرط"۔

ان دونوں نے کیابات کہی ہے وہ جانیں، مجھے معلوم نہیں، کیکن مجھے بیر عدیث عمر و بن شعیب نے سنائی ہے۔

پھر اہن شہر مہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ البیع جائز و الشرط جائز، حالا نکہ ام ابوصنیف ہے کہتے ہیں اور ابن ابی کی ہے کہتے ہیں۔ تو ابن شہر مہ نے کہا ما دری ماقالا قد حد شنی مسعر بن کدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله "قال: بعت من النبی مسعر بن کدام عن محارب بن دثار عن جائز و الشرط جائز"۔

مجھے نہیں معلوم کی انہوں نے کیا کہالیکن مجھے بیر حدیث اس طرح پینچی ہے کہ انہوں نے اونٹ بیچا تھا۔اوراس کی سواری کی شرط لگالی تھی تو آپ مُلَاثِمُ اِنے اسکوجائز قرار دیا تھا۔

پر میں ابن الی لیا کے باس گیا اور ان سے کہا کہ آپ نے بیفر مایا تھا اور امام ابوطنیفہ ہے کہا کہ ماڈری ماقالا، حدثنی هشام بن عروة عن بیں۔ اور ابن شرمہ بیہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ماڈری ماقالا، حدثنی هشام بن عروة عن ابیه عن عائشة، قالت : "أمر نی رسول الله عَلَيْهِ :أن اشتری بریرة فأعتقیها، البیع حائز و الشرط باطل"۔

انہوں نے حضرت بریرہ رہا ہا کی حدیث سنا دی تو اس طرح ان تینوں کے نداہب بھی جمع ہیں اور تینوں کا استدلال بھی مذکور ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) هذا خلاصة ماذكرهاالشيخ القاضي محمد تقى العثماني حفظه الله في "تكملة فتح الملهم ج١٠

اسلام أدرجد بدمعاى مسال

## امام ابوحنیفہ اور امام شافعیؓ کے مذہب میں فرق

ادرجو فدہب امام ابوحنیفہ کا ہے تقریباً وہی فدہب امام شافعی کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابوحنیفہ کفر ماتے ہیں کہ شرط متعارف ہونے کی صورت میں شرط جائز ہوجاتی ہے اورا مام شافعی فرماتے ہیں کہ خواہ شرط متعارف ہوگئی ہوتب بھی جائز نہیں ہوتی ، تو شرائط کی تین قسمیں ہیں۔

امام ابوحنیفه کے نزدیک شرائط کی تین قسمیں ہیں:

مقتضائے عقد کے مطابق شرط جانز ہے

پہلی شم میں ایک وہ شرط جومقضائے عقد کے مطابق ہووہ جائز ہے مثلاً یہ کہ کوئی شخص بھے کے اندر یہ کہے کہ میں تم سے اس شرط پر بھے کرتا ہوں کہ تم مجھے ہمیے فوراً حوالہ کر دو، تو یہ شرط مقتضائے عقد کے عین مطابق ہے۔

## ملائم عقد کے مطابق شرط لگانا بھی جائز ہے

دوسری قتم میں اگر کوئی شرط ملائم عقد، ہولیتن اگر چہ مقتضائے عقد کے اندر براہ راست داخل نہیں لیکن عقد کے مناسب ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص بیج مؤجل میں یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ بیج مؤجل کرتا ہوں اس شرط پر کہتم مجھے کوئی کفیل لا کر دو کہتم پیسے وقت پرادا کر و گے، تو یہ شرط ملائم عقد ہے، یا کوئی یہ کیے کہ اس شرط پر بیج کرتا ہوں کہتم مجھے کوئی چیز رہن کے طور پر دو کہ اگر تونے وقت پر پیسے ادا نہیں کئے تو میں اس رہن سے وصول کرلوں۔ یہ شرط بھی ملائم عقد ہے اور جا مزہے۔

#### متعارف شرط لگانا جائز ہے

تیسری سم شرط کی وہ ہے جواگر چہ مقتضائے عقد کے اندرداخل نہیں اور بظاہر ملائم عقد بھی نہیں ایکن متعارف ہوگئ گیاں بچے کے ساتھ شرط لگائی جاستی ہے۔ مثلاً فقہاء کرام نے اس کی بیمثال دی ہے کہ کوئی شخص کسی سے اس شرط کے ساتھ جو تاخرید لے کہ بائع اس کے اندر تکوالگا دے، اب بی شرط ہے اور مقتضائے عقد کے خلاف ہے لیکن بیشرط جائز ہے، اس واسطے کہ متعارف ہوگئ ہے۔ تو شافعیہ، حنیفہ کے ساتھ اور تمام مسائل میں متفق ہیں صرف شرط کے واسطے کہ متعارف ہوگئ ہے۔ تو شافعیہ، حنیفہ کے ساتھ اور تمام مسائل میں متفق ہیں صرف شرط کے واسطے کہ متعارف ہوگئ ہے۔ تو شافعیہ، حنیفہ کے ساتھ اور تمام مسائل میں متفق ہیں صرف شرط کے واسطے کہ متعارف ہوگئ ہے۔ تو شافعیہ، حنیفہ کے ساتھ اور تمام مسائل میں متفق ہیں صرف شرط کے

متعارف ہونے کی صورت میں حنیفہ جو کہتے ہیں کہ شرط جائز ہو جاتی ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے نز دیک خواہ شرط متعارف ہوگئی ہوتب بھی جائز نہیں ہوتی۔(۱)

# امام ما لك كى دقيق تفصيل

اس مسئلہ میں سب سے زیادہ دقیق تفصیلات تمام مذاہب میں امام مالک ؒ کے ہاں ہیں۔وہ کہتے ہیں، کہ دوشم کی شرطیں نا جائز ہیں،ایک وہ جو مناقض عقد ہوں محض مقتضائے عقد کے خلاف ہونا کافی نہیں بلکہ مناقض مقتضائے عقد ہوتو وہ شرط نا جائز ہے۔

# مناقض مقتضائے عقد سے کیا مراد ہے؟

کیملی صورت مناقض مقتضائے عقد کامعنی ہے ہے کہ عقد کا تقاضا تو مثلاً یہ تھا کہ مشتری کوہیج میں تصرف کا حق حاصل ہو جائے لیکن کوئی شخص بیشرط لگائے کہ میں اس شرط پر یہ پیچنا ہوں کہتم مجھ سے اس کا قبضہ بھی نہیں لو گے ، یہ شرط مناقض مقتضائے عقد ہے ، کیونکہ اس بھے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ چیز مشتری کے پاس جائے ، لیکن وہ شرط لگار ہاہے کہتم مجھ سے بھی قبضہ بیں لو گے ۔ یہ شرط مناقض عقد ہے اور جب کوئی شرط مناقض عقد ہوتو وہ شرط بھی باطل ہوجاتی ہے اور بیچ کو بھی باطل کر دیتی ہے۔

دوسری صورت جس کوفقہاء مالکیہ شرطخل بالٹمن سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ
اس شرط کے لگانے کے نتیج میں ثمن مجہول ہو جائے گا جیسے بچے بالوفاء میں ہوتا ہے۔ مثلاً میں مکان
فروخت کر رہا ہوں اس شرط پر کہ جب بھی میں یہ قیمت لاکر دوں تم اس کوواپس مجھے فروخت کروگے
اس کو حذیفہ بچے بالوفاء اور مالکیہ بچے الثنیا کہتے ہیں، یہ بچے نا جائز ہے، اس لئے عقد کے اندر یہ شرطلگائی
ہے کہ جب بھی میں پہنے واپس لاؤں گا تو تمہیں یہ مکان مجھے واپس کرنا ہوگا، مکان کی بچے کرلیاس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے جو مکان بیچا تھا اس کی ثمن مجہول ہوگئی کیونکہ اس ثمن کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ
جب بھی میں مکان واپس لاؤں گا تمہیں مکان دینا ہوگا۔

اب ہوسکتا ہے کہ اس مکان کی قیمت بڑھ گئی ہو، اس داسطے مکان کے داپس کرنے کے نتیج میں ثمن جو مجہول ہور ہی ہے اس کو شرط خل بالثمن کہتے ہیں اور اس صورت میں جب کہ شرط خل بالثمن ہو تو مالکیہ کہتے ہیں کہ بچے جائز ہو جاتی ہے اور شرط باطل ہو جاتی ہے، جیسے بچے بالوفاء میں کوئی شخص سے کے کہ میں مکان اس شرط پر بیتیا ہوں کہ جب بھی میں پیسے لاؤں گاتو اس کو داپس مجھے فروخت کر دینا، اب اس صورت میں بیج تو درست ہوگئ ہے لیکن آگے جو شرط لگائی ہے کہ پیسے لاؤں گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا بیشرط باطل ہے۔

تیسری صورت میں شرط بھی میچ ہے اور بھے بھی میچے ہے، جیسے اگر کوئی شخص میں یہ گھوڑاتم سے بین کہ ایک صورت میں شرط بھی میچے ہے اور بھے بھی میچے ہے، جیسے اگر کوئی شخص میہ کے کہ میں یہ گھوڑاتم سے خریدتا ہوں اور بائع کہتا ہے کہ میں یہ گھوڑاتم پر فروخت کرتا ہوں مگر شرط میہ ہے کہ میں ایک مہینہ تک اس پر سواری کروں گا، تو یہ نہ مناقض عقد ہے اور نہ کی بائمن ہے، الہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط بھی جا مزہے اور یہ بھی جا مزے۔

امام ما لک نے بی تفصیل کردی کرمناقض عقد ہوتو البیع باطل و الشرط باطل، مخل بالثمن ہوتو البیع جائز و الشرط ہوتو البیع جائز و الشرط جائز۔ (۱)

## امام احمد بن عنباله كالمسلك

امام احمد بن طنبل میفرماتے ہیں کہ تھے میں اگر ایک الیی شرط لگائی جائے جو مناقض عقد نہ ہو چاہے ہو مناقض عقد نہ ہو چاہے مقتضائے عقد کے خلاف ہو، تو ایک شرط لگانا جائز ہے۔ شرط بھی جائز ہے اور بھے بھی جائز ہے، جیسے کوئی شخص بیے کہے کہ میں تم سے کپڑااس شرط پرخرید تا ہوں کہتم مجھے ہی کر دو گے۔

لیکن اگر دو شرطیں لگادیں تو پھر نا جائز ہے۔ مثلاً یہ کے کہ میں یہ پڑاتم سے اس شرط پرخرید تا ہوں کہ تہہارے ذمہ اس کا سینا بھی ہوگا اور اس کا دھونا بھی ہوگا، تو یہ شرطیں لگا نا بھی نا جائز ہیں اور بچ بھی باطل ہے۔ تو دو شرطیں لگا نا امام احمد ؓ کے نز دیک ہرصورت میں بچے کو فاسد کر دیتا ہے اور ایک شرط کی صورت میں وہی تفصیل ہے جو مالکیہ کے ہاں ہے۔

## امام احمد بن عنبال كا استدلال

ان کا استدلال تر مذی کی روایت سے ہے جوخودامام احمد بن طنبلؒ نے بھی روایت کی ہے کہ آپ مالائی نے بیج میں دو شرطیں لگانے سے منع فر مایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دو شرطیں لگانا ناجائز ہے اوراگرایک شرط لگائے تو بیے جائز ہے۔

المعدد المدرود المدرود المام المدرود المام المدرود

#### امام ابوحنيفة كااستدلال

امام ابوحنیفه اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں بیانہوں نے خود بھی روایت کی ہے کہ "نھی رسول الله عن بیع و شرط"

اس میں شرط کا صیغہ مفرد ہے، شنیہ نہیں ہے اور جس روایت میں شرطان فی بیع شنیہ آیا ہے۔ اس کی تو جیہ حنیفہ یوں کرتے ہیں کہ ایک شرط تو بیج کے اندر داخل ہوتی ہی ہے جو مقتضائے عقد کے مطابق ہوتی ہے کہ بیج بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میں چلی جائے گی ، یہ شرط بیج کے مطابق ہوتی ہے کہ بیج بائع کی ملکیت میں شرط ان فی بیع آیا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ ایک اندر پہلے سے بی ہوتی ہے تو جس روایت میں شرط وہ ہے جو اپنی طرف سے لگا دی جائے ، اس طرح شرطان فی بیع ہوئیں۔

### امام ابن شبر مه كا استدلال

امام ابن شبرمہ ؓ نے حضرت جابر رہ ﷺ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ آنخضرت مَاللہ ہم نے ان سے اونٹ خرید ااور ساتھ شرط لگائی کہ جابر اللہ منورہ تک اس پرسواری کریں گے، ابن شبر مہ نے استدلال کیا کہ شرط بھی جائز ہے۔

#### جہور کی طرف سے جواب

جہور کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حضرت جابر رہ اٹھی نے مدینہ منورہ تک جو سواری کی تھی ۔ وہ عقد بھی میں شرط نہیں تھی بلکہ بھی ہوئی تھی بعد میں اپنے کرم سے حضرت جابر رہ اٹھی کوا جازت دی تھی کہ جاؤمدینہ منورہ تک اس پرسواری کرنا ، صلب عقد میں شرط نہیں لگائی۔

اور واقعه بيه م كه حضرت جابراكي بير حديث كل طرق سے مروى م، بعض طرق ميں ايسے الفاظ بيں جواس بات پر دلالت كرتے بيں كه عقد بيج ميں شرط لگائي گئي تھي جيسے واشترط ظهره الى المدينة و اشترط حملانها إلى المدينة \_

اس میں شرط لگانے کے الفاظ ہیں، لیکن بہت می روایات ہیں جن میں شرط کے الفاظ مہیں ہیں ہیں جن میں شرط کے الفاظ مہیں ہیں۔ امام بخاریؒ نے بیر حدیث کتاب الشروط میں ہیان کی ہے، وہاں مختلف روایتیں ہیان کرنے کے بعد فرمایا کہ الااشترط اکثر واصح عندی لیمنی وہ روایتیں جن میں شرط لگانے کا ذکر ہے وہ

زیادہ کثرت سے ہیں اور زیادہ سیح ہیں۔

## علامه ظفراحمه عثاني كي تحقيق

لیکن ہمارے شیخ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانیؒ نے ''اعلاء السنن'' میں امام بخاریؒ کے اس قول کی تر دید کی ہے۔ اور ایک ایک روایت پر الگ الگ بحث کر کے بیر ثابت کیا ہے کہ عدم اشراط والی روایات اکثر اور اس مؤتف کی تائیداس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ جن روایتوں میں عدم اشتراط مذکور ہے ان میں واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جو اشتراط پر کسی طرح بھی منطبق نہیں ہوتا، اس میں اشتراط کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ (۱)

#### پہلا جواب

منداحم میں حضرت جابر بڑا گئے کا یہ واقعہ اس طرح مردی ہے، کہ جب حضور اقد س بڑا لیے اون ہے اون ہے اور کر کھڑے ہوگئے، حضور اقد س بڑا لیے اور سے اور کر کھڑے ہوگئے، حضور اقد س بڑا لیے اور سے اور کر کھڑے ہوگئے، حضور اقد س بڑا لیے اور کی اور گئے ؟ تو انہوں نے کہا جملك، یا رسول الله ۔ اب تو بہ آپ کا اور ہے ۔ الہذا مجھے اس پر بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے قال اور کب ۔ آپ بڑا لیے نے فر مایا کہ نہیں، سوار ہو جاؤ، اور مدینہ منورہ تک اس پر سواری کرو، بعد میں پھر مجھے دینا تو اس میں بالکل صراحت ہے کہ اور کھڑے ہوئے اور حضور بڑا لیون کو قبضہ دیا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ سوار ہو جاؤ۔ اور مورے اور حضور بڑا لیون کو قبضہ دیا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ سوار ہو جاؤ۔ اور مورے اور حضور بڑا لیون کو قبضہ دیا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ سوار ہو جاؤ۔ (۲)

اگر پہلے سے عقد میں شرط لگائی ہوتی تو پھر اتر نے کا سوال ہی نہیں اور ویسے بھی عقل اس بات کو سلیم ہی نہیں کرتی کہ حضے مدینہ منورہ تک سلیم ہی نہیں کرتی کہ حضے مدینہ منورہ تک سواری کرائیں گے، گویا بیا ایک طرح سے نبی کریم طالاً اسے بدگمانی ہے کہ آپ طالاً الم بیچے کے بعد اونٹ لیاں گے اور حضرت جابر او پیدل صحرا کے اندر چھوڑ دیں گے، نبی کریم طالاً کے بارے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، البذاحضرت جابر رہائی کو بیچ میں بیشرط لگانے کی چنداں حاجت نہیں تھی، اس لئے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، البذاحضرت جابر رہائی کو بیچ میں بیشرط لگانے کی چنداں حاجت نہیں تھی، اس لئے

<sup>(</sup>١) إعلاء السنن، ج: ١٤٨ ص: ١٤٨ -

<sup>(</sup>۲) فی مسند احمد، الکتاب باقی مسند المکثرین، الباب مسند جابربن عبدالله، رقم ۱۳۲۱ (واضح رحم مسند المکترین، الباب مسند جابربن عبدالله، رقم ۱۳۲۱ (واضح رحم کماس مدیث میں لفظ "فنزل رسول الله مینات الله

اییا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رہ اللہ نے تھے تو مطلقاً کی تھی لیکن بعد میں حضور اقدس مالیوا نے مدینہ منورہ تک سواری کی اجازت دے دی۔ بعض راویوں نے اس کوروایت بالمعنی کرتے ہوئے اشتر اط سے تعبیر کردیا، حضرت جابر رہ اللہ کے واقعہ کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دہاں شرط ہی نہیں تھی۔

# امام طحاویؓ کی طرف سے جواب

دوسرا جواب امام طحادیؒ نے بید میا ہے کہ بھئی آپ کہاں سے جا کر استدلال کرنے لگے، نبی کریم ملائڈ کا ایک بہانہ تھا جس کی صورت بیچ کی تھی۔ میں بیچ تھی ہی نہیں بلکہ وہ تو نواز نے کا ایک بہانہ تھا جس کی صورت بیچ کی تھی۔

حضورا قدس مَلَالِيَّامُ كَا مَنشاء حضرت جابر رَبِّالِيُّ كُونواز نا اورعطيه دينا تقااوراس كا ايك دلچپ طريقه بياختيار كيا، اونث بھى واپس كرديا، توحقيقت ميں بير ينهيں تقى محض صورتا بيج تقى، للهذااس ميں جوواقعات پيش آئے ان سے حقیق بیچ کے احکام مستبطنہیں كرنے چاہئیں۔(۱)

## ابن ابی لیلی کا استدلال

ابن ابی لیلی نے حضرت بربریا گائے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ اس میں ولاء کی شرط لگائی گئی اور شرط باطل ہوئی لیکن عقد باطل نہ ہوا۔

## حدیث بریره رضی الله عنها کاجواب

اس کے جواب میں شراح حدیث اور حنیفہ، شافعیہ اور مالکیہ وغیرہ بھی بڑے حیران وسر گرداں رہے کہاس کا کیا جواب ہے؟

اور سچی بات بیہ ہے کہ اس حدیث کے جتنے جوابات دیئے گئے ہیں، عام طور سے کتابوں میں لکھے گئے ہیں، عام طور سے کتابوں میں لکھے گئے ہیں وہ سب پر تکلف جوابات ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا ایک جواب ڈالا ہے۔جس پر کم از کم مجھے اطمینان اور شرح صدر ہے۔

## میراذاتی رجحان

وہ جواب میہ ہے کہ میہ جو کہا جار ہا ہے کہ شرط لگانے سے بیج باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی

ہے یہان شرائط کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کا پورا کرنا انسان کے لئے ممکن ہو، اگر ایسی شرط عقد میں لگائی جائے گی جس کا پورا کرناممکن ہوتو وہ عقد کو فاسد کر دیتی ہے۔

لیکن اگر کوئی الیی شرط لگا دی جائے کہ جس کا پورا کرنا انسان کے لئے ممکن نہ ہواوراس کے اختیار سے باہر ہو، تو الیی شرط خود فاسد اور لغو ہو جائے گی ،عقد کو فاسد نہیں کرے گی ۔ مثلاً کوئی شخص ہے کہ میں تم کو بیہ کتاب بیچا ہوں اس شرط پر کہ تم اس کتاب کو لے کر آسان پر چلے جاؤ، تو آسان پر جانا معد در ہے، اب بیالیی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے ختیار میں نہیں ہے۔ لہذا بیہ شرط لغو اور کان لم یکن ہے، گویا بولی ہی نہیں گئی۔ اس لئے وہ عقد کو فاسد نہیں کرتی ،خود لغو ہو جاتی ہے۔

بول مخرب سے طلوع کر کے دکھیں تم کو یہ چیز اس شرط پر بیچنا ہوں کہتم سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ،اب بیاحقانہ شرط ہے، بیرانیا ہے گویا کہ بولی ہی نہیں گئ،لہذا بیچ صحیح ہوگی اور شرط لغوہو جائے گی۔ گی۔

اور بیہ بات کہ جس کو پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہ ہواس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک صورت بیہ ہے کہ وہ اسے کر ہی نہ سکے ،اس کے کرنے پر قدرت ہی نہ ہو جیسے آسان پر چڑھ جانا اور سورج کومغرب سے نکال دینا وغیرہ۔

دوسری صورت ہے ہے کہ وہ شرعاً ممنوع ہوگا، اگر شرعاً ممنوع ہوتو اُس کا پورا کرنا بھی انسان کے اختیار نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص ہے کہ میں تم کو بیہ کتاب اس شرط پر بیتیا ہوں کہ تمہارے بیٹے مرنے کے بعداس کے دار شنہیں ہوں گے، اب بیالیی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوں گئے کہ درا شت کا حکم اللہ تعالی نے بیان فر مایا ہے کسی کومحروم کرنا یا وارث بنانا بیانسان کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا بیشر طلغوہ و جائے گی۔ اور بیچ جائز ہوجائے گی۔

اب ولاء کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ شریعت نے اصول بنایا ہے۔الولاء لمن أعتق "اگر کوئی شخص ہے کہ غیر معتق کو ولاء ملے گی تو ہے ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ،اس لئے ہے شرط لغو ہو جائے گی اور بچے صحیح ہو جائے گی ، اس لئے آپ نا اللہ اللہ کے مطابق نہ ہو، یعنی کتاب اللہ ماکان من شرط لیس بکتاب اللہ فہو باطل "جو شرط کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو، یعنی کتاب اللہ کی روسے اور تھم ہوا ور آپ اس کے برخلاف کوئی اور تھم لگا کر شرط لگار ہے ہیں تو وہ باطل ہے ،اسی کی روسے اور تھم ہوا ور آپ اس کے برخلاف کوئی اور تھم لگا کر شرط لگار ہے ہیں تو وہ باطل ہے ،اسی لئے امام بخاری نے بھی ترجمۃ الباب قائم کیا کہ "باب إذا اشترط فی البیع شرو طالا تحل"ایی شرطیں جو شرعاً معتبر نہیں ،ان کے لگانے سے شرط فاسد ہوتی ہے بیج فاسر نہیں ہوتی ،البتہ وہ شرطیں جن شرطیں جو شرعاً معتبر نہیں ،ان کے لگانے سے شرط فاسد ہوتی ہے بیج فاسر نہیں ہوتی ،البتہ وہ شرطیں جن مقام عبر نہیں ،ان کے لگانے سے شرط فاسد ہوتی ہے بیج فاسر نہیں ہوتی ،البتہ وہ شرطیں جن

کاپورا کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ لگائی جائیں کی تو ان سے بیجے فاسد ہوگی اور شرط بھی فاسد ہوگی۔

اور اگر بیج بشرط کی حرمت کی حکمت پرنظر کی جائے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے،
کیونکہ جب نیج کے ساتھ کوئی شرط لگائی جاتی ہے تواس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شن تو بیج کے مقابلہ میں ہوگئی اور شرط میں احد المتعاقدین کی منفعت ہے اور یہ شرط منفعت بغیر مقابل کے ہوگئی، یہ زیادت بغیر عوض کے ہوگئی، لہذا بیر با کے حکم میں ہے۔ اب یہ منفعت بدون مقابل عوض کے ہوگئی، لہذا بیر با کے حکم میں ہے۔ اب یہ منفعت بدون مقابل عوض اس وقت ہوگئی، جب وہ منفعت قابل حصول ہو، اگر منفعت قابل حصول ہی نہیں ہے تو اس کو زیادت بدون المقابل کہنا ہی صحیح نہیں ہوگا۔ اس واسطے وہ بیچ ، وہ شرط لغوہ و جائے گی۔

# مدیث کی سیح توجیه

بی تفصیل ذرا وضاحت کے ساتھ اس لئے عرض کر دی کہ ہمارے زمانے میں بیوع کے ساتھ مختلف شرا لکط لگانے کا بہت کثرت سے رواج ہوگیا ہے۔ تو حنیفہ کے ہاں ایک گنجائش وہ ہے جو پہلے ذکر کی کہ شرا لکط متعارف ہوں تو اس کے لگانے سے نہ بھے فاسد ہوتی ہے اور نہ شرط فاسد ہوتی ہے، اس بنیا دیر بہت سے معاملات کا حکم نکل سکتا ہے۔ (۱)

# خيارشرطاورخيارجلس

حدثنا صدقة: أخبرنا عبدالوهاب قال: سعت يحيى بن سعيد قال: نافعا عن ابن عمر النبى عليه قال: "إن المتبا يعين بالخيار في بيعهما مالم يتفرقا، أويكون البيع حمر الله عنه المتبا يعين بالخيار في المعها مالم يتفرقا، أويكون البيع حيارا" وقال نافع: وكان عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه (٢)

حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن قتاده، عن أبى الحليل، عن عبدالله بن الحارث، عن حكيم بن حزام عن النبي عليه البيعان بالخيار مالم يفترقا"

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ۲۱۸ تا ۳۱۸

<sup>(</sup>۲) فی صحیح البخاری کتاب البیوع باب کم یحوز الخیار؟ رقم ۲۱۰۷ و فی صحیح المسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۸۲۱، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله ـ رقم ۲۸۲۱، وسنن البیوع، رقم ۲۸۲۱، وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۹۹۲، ومسند احمد، النسائی، کتاب البیوع، رقم ۲۹۹۲، ومسند احمد،

وزاد احمد :حدثنا بهز قال: قال همام :فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثنا عبدالله بن الحارث هذا الحديث\_ (١)

خیار دونتم کے ہوتے ہیں: ایک خیار مجلس اور دوسرا خیار شرط، امام بخاریؒ نے دونوں کوآگے پیچھے ذکر کیا ہے۔

خيارجكس

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خیارمجلس وہ ہوتا ہے اگر ایجاب و قبول ہوگیا ہولیکن اگر مجلس باتی ہے تو ائمہ ثلاثہ فر ماتے ہیں کہ متعاقدین میں سے ہرایک کو اختیار ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ہیچ کوختم کر دے، اس کو خیار مجلس کہتے ہیں۔

#### خيارشرط

دوسراخیار شرط ہوتا ہے کہ عقد تو ہو گیالیکن عقد کے اندر احد المتعاقدین نے بیشرط لگا دی کہ اگر میں چاہوں تو اتنی مدت کے اندراس بھے کو نشخ کر دوں، مثلاً بیہ کہا کہ بھے تو کررہا ہوں لیکن مجھے تین دن کے اندریہ بھے فشخ کرنے کا اختیار ہوگا،اس کوخیار شرط کہتے ہیں

#### خیار شرط کے بارے میں اختلاف ائمہ

خیار الشرط کی مشروعیت پرسب کا اجماع اور اتفاق ہے، لیکن اس میں کلام ہے کہ بیخیار کتنے دن تک جاری رہ سکتا ہے؟ (۲)

## امام ابوحنيفه أورامام شافعي كامسلك

ا مام ابوحنیفه ًاورا مام شافعی فر ماتے ہیں کہ خیار الشرط کی مدت شرعی طور پرمقرر ہے اور وہ تین دن ہے، تین دن ہے زیادہ خیار کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ (۳)

### صاحبين اورامام احد كامسلك

امام بوسف ،امام محر اورامام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایسانہیں ہے، یعنی شرعی اعتبار سے

(۱) فی صحیح بخاری ایضاً رقم ۲۱۰۸ \_ (۲،۳) کذافی تکملة فتح الملهم ۱/۱۸\_

رے گااور عقد جائز ہے، چاہے دو مہینے مقرر کرلیں یا جتنی مدت چاہیں مقرر کرلیں۔(۱)

## امام ما لك كامسلك

آمام مالک فرماتے ہیں کہ خیار اکشر طمبیعات کے اختلاف سے بدلتار ہتا ہے، اگر کوئی اہمیت والی چیز ہے۔ تو اس کے لئے مدت خیار بھی زیادہ ہوگی۔ (۲)

چنانچہ انہوں نے مختلف مبیعات کے لئے مختلف مدتیں مقرر فر مائی ہیں، کسی کے لئے تین دن، کسی کے لئے چاردن کسی لئے پانچ دن کسی کے لئے دس دن وغیرہ۔

امام مالک کافر مانا ہے ہے کہ خیار شرط کا مقصد ہے ہے کہ جو شخص صاحب خیار ہے وہ سوچنے کا موقع لینا چا ہتا ہے کہ میں سوچ بچار کرلوں کہ آیا ہے سودا میرے لئے مناسب رہے گایا نہیں؟

اسی لئے مالکیہ کی فقہ میں خیار الشرط خیار کوالتر و کی کہتے ہیں۔تروی کے معنی ہیں سوچ و بچار، غور وفکر کرنا ، اس اختیار کا مقصد تروی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ جب مقصد سوچ و بچار ہے تو یہ چیز مختلف اشیاء میں مختلف اوقات کا تقاضا کرتی ہے۔

بعض چیز دل کے سوچ و بچار میں تھوڑ اوقت لگتا ہے اور بعض چیز دل کی سوچ و بچار میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے،للہذا تمام مبیعات کیلئے مدت مقرر نہیں کی جاسکتی۔ (۳)

صاحبین اورامام احمر بین صنبل فرماتے ہیں کہ جتنی مدت چاہو، مقرر کرلو، ان کے کہنے کا مقصد سے ہے کہ اختیار صاحب الخیار کی سہولت کے لئے مشروع ہور ہا ہے اور فریقین آپس میں متفق ہوجاتے ہیں کہ بھائی تم سوچ لینا، جب بے فریقین کی سہولت کے لئے مشروع ہواتو فریقین جس مدت پر بھی متفق ہوجا ئیں وہ مدت خلاف شرع نہیں تجھی جائے گا۔

<sup>(</sup>٢٠١) ثم إن حديث الباب يثبت منه بحيارالشرط، مشروعيته كلمة اجماع بين الفقهاء ثم احتلف الحمهور في مدة الخيار، والمذاهب المعروفة فيها ثلاثة: الأول:أنه يتقيد بثلاثة أيام، فلا يحوز إلى مافوقها، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي وزفر، كمافي الهداية والثاني:أنه لا يتقيد بمدة، ويحوز مااتفقا عليه من المدة، قلت أو كثرت، وهو مذهب احمد وابن المنذر، وأبي يوسف ومحمد من علماثنا. ..كما في المغنى لابن قدامة والثالث:مذهب مالك، وهو أن مدة الحيار تختلف باختلاف المبيعات الخ كذاذكره الشيخ العلامة المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله

## امام ابوحنيفة أورامام شافعي كااستدلال

امام ابوحنیفه اورامام شافعی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جومصنف عبدالرزاق میں حضرت انس بن مالک رفیاتی سے مردی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بیج کی اوراس میں چاردن کا اختیار کے لیا تو آنخضرت نکا تیج کو باطل کر دیا اور فر مایا الحیار ثلاثه ایام کہ خیارتین دن کا ہوتا ہے۔ (۱)

کیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابان ابن ابی عیاش ہے اور بیمتفق علیہ طور پرضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس پڑھٹڑ کی بہت ہی ایسی حدیثیں روایت کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔اس لئے بیرحدیث قابل استدلا لنہیں ہے۔

ان کا دوسرااستدلال سنن دارقطنی اورسنن بیہ قی میں حضر ت عبداللہ بن عمر بنالٹھا کی حدیث سے ہے جس میں وہ حضور مئالٹیوکم کا بیر بیان نقل فر ماتے ہیں کہ البحیار ثلاثہ ایام۔

دار قطنی ہی نے حضرت فاروق اعظم رہنا گئے کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں متبایعین کے لئے اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں دیکھنا کہ نبی کریم مَثالِیْم نے ان کونتین دن کا اختیار دیا۔ یہاں پر بھی حضرت فاروق اعظم رہنا گئے نے اختیار کے ساتھ تین دن کی قیدلگائی۔(۲)

ید دونوں حدیثیں اگر چہاس لحاظ سے متکلم فیہ ہیں کہان دونوں کا مدار ابن کھیعہ پر ہے۔ اور ابن کھیعہ کے بارے میں ترفدی میں آیا ہے کہ وہ ضعیف ہے لیکن ان دونوں حدیثوں کی تائیدایک صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے اور وہ حضرت حبان بن معقد کی حدیث ہے جس کی اصل بخاری نے نقل کی ہو اور آگے آنے والی ہے کہان کو بچ میں دھو کہ ہو جایا کرتا تھا، حضور اقدس مُنالِیم نے فر مایا کہ جب تم بیج کیا کروتو یہ کہہ دیا کروکہ "لا حلاب مستدرک حاکم کی روایت میں بیاضافہ ہے کہ لا حلاب ولی الحیار ثلاثة ایام۔ یہاں بھی آپ مُنالِیم نے خیارکوتین دن کے ساتھ محدود فر مایا۔ (۳)

صنیفہ اور شافعیہ کا کہنا ہے ہے کہ اصل میں خیار شرط کی مشروعیت خلاف قیاس ہوئی ہے اس لئے کہ بیشرط مقتضاء عقد کے خلاف ہے جب بیچ ہوگئی، بعت، اشتریت کہد یا تو اس کا تقاضا ہے ہے کہ نیچ تام ہوگئی، اس میں شرط لگانا کہ تین دن تک معلق رہے گی بیر مقتضاء عقد کے خلاف ہے۔ لیکن نص کی وجہ

<sup>(</sup>١) وان اشترط اربعة ايام فالبيع فاسد الخ الحامع الصغير ١/٥ ٣٤، مطبع عالم الكتب بيروت، ١٣٠٦،

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني، ج:٣، ص:٤٨، رقم ٢٩٩٣، ٢٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحة ٢٦/٢ كتاب السور ٢٢/٢٧

سے اس کوخلاف قیاس مشروع کیا گیا اور جو چیز خلاف قیاس مشروع ہوئی ہواس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے مورد پر منحصر رہتی ہے مورد تین دن ہیں۔حضور اکرم مٹالڈیا نے جہاں جہاں خیار کاذکر فرمایا وہاں تین دن ساتھ گے ہوئے ہیں، ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسا واقعہ نہیں جس میں اسخضرت مٹالٹی نے تین دن سے زیادہ کے خیار کی اجازت دی ہو، اس لئے مورداس کا تین دن ہے اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔دومرامسکہ خیار مجلس کا ہے۔

# خیارجس کے بارے میں اختلاف ائمہ

#### شافعيهاور حنابله كامسلك

شافعیہ اور حنابلہ ہیں کہ بعت، اشتریت کہد میا اور ایجاب وقبول ہو گیالیکن جب تک مجلس باقی ہے اس وقت تک دونوں میں سے ہرفریق کو اختیار ہے کہ یک طرفہ طور پر بیجے کوختم کر دے۔
ہاں! مجلس ہونے سے پہلے بیج لازم نہیں ہوتی، فریقین میں سے ہرایک کو خیار مجلس حاصل رہتا ہے۔

#### شافعيهاورحنابله كااستدلال

ان کا استدلال اسمعروف مدیث سے ہجوامام بخاریؒ نے یہال متعدد طرق سے روایت کی ہے کہ البیعان بالخیار مالم یتفرقا۔ اور آگے مدیث میں بی بھی ہے کہ البیعان بالخیار مالم یتفرقا اویقولاحد هما لصاحبه اختر۔

الہذا شافعیہ اور حنابلہ ہے کہتے ہیں کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے ہرایک کو بیجے فتنح کرنے کا اختیار ہے۔ البتۃ اگر مجلس ہی کے اندرایک نے دوسرے سے کہددیا" احتر" تو اب بیجے لازم ہوگئ۔
محض بعت، اشتریت کہنے سے لازم نہیں ہوئی تھی مجلس کا اختیار باقی تھالیکن جب مجلس میں احتر کہددیا۔ اور اس نے احترت کہددیا تو اب لازم ہوگئ، اب مجلس باقی ہوت بھی کوئی کے طرفہ طور پر بیچ کا فنیخ نہیں کرسکتا۔

"البیعان بالنحیار مالم یتفر قا أو یختارا" کے یہی معنی ہیں لیعنی بھے لازم نہیں ہوگی مگر دو صورتوں میں یا تو دونوں کے درمیان تفرق ہوجائے لیعنی مجلس ختم ہوجائے، یاوہ آپس میں اختیار کر لیس کے اختر دوسرا کے اخترت۔ بیشا فعیہ اور حنا بلہ کا مسلک ہے۔

#### حنيفهاور مالكيه كالمسلك

حنیفہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ خیار مجلس مشروع نہیں ہے بلکہ ایجاب وقبول ہو جاتا ہے تو اس سے بیجے لا زم ہو جاتی ہے ،اب کسی فریق کو یک طرفہ طور پر بیجے فتنح کرنے کا حق نہیں۔

#### حنيفهاور مالكيه كااستدلال

صنفه اور مالكيه كا استدلال قرآن كريم كى آيت ﴿ يَاآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا أَوْفُوابِا لَعُقُود ﴾ [المائده: ١] سعب كما عايمان والواعقود كو يوراكرو

عقد دوار کان سے مرکب ہوتا ہے، ایک ایجاب اور دوسرا قبول، جب ایجاب وقبول ہو گیا تو عقد ہو گیا جب عقد ہو گیا تو قرآن کریم کا حکم ہے" أَوْ فُوْ بِالْعُقُودِ" للمذااس سے پتا چلا کہ عقد لازم ہو جاتا ہے اور مجلس کا خیار مشروع نہیں ہے۔(1)

## اگر خیار شرط میں مدت متعین نہ ہوتو اسکا کیا تھم ہے؟

"حدثناقتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول على أنه قال "إذاتبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا و كانا جميعا، أحدهما الآ خرفتبايعاعلى ذلك فقدوجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعاولم يترك واحد منهما البيع فقدوجب البيع" (٢)

اگرخیار شرط کرلیالیکن خیار شرط کی مدت متعین نہیں کی تو کیا بیچ جائز ہوجائے گی؟
مسلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بیچ کی بیچ کے اندر خیار شرط لیالیکن یہ کہا کہ جھے اختیار ہوگا کہ میں اگر چا ہوں تو اس کو نسخ کرلوں ،لیکن کب تک اختیار ہوگا یہ متعین نہیں کیا ایک دن ، دو دن ، تین دن ، یا زیادہ ہوگا اس کو متعین نہیں کیا اب اس صورت میں کیا تھم ہے ، چونکہ اس مسلہ میں فقہا ء کرام گا اختلاف تھا اس واسطے ترجمۃ الباب میں استفہام کا صیغہ استعال کیا کہ هل یہ حوز البیع؟ کیا بی جائز ہوگی ؟

<sup>(</sup>۱) انعام البارى ١٣/٦ ٢ تا ١٨ ٢ -

<sup>(</sup>۲)فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب اذا خیر احدهما صاحبه بعد البیع فقد وجب البیع رقم

#### اختلاف ائمه

## امام احمد بن عنباله كالمسلك

امام احمد بن عنبل یفر ماتے ہیں کہ جب کوئی مدت نہیں کی تو اس کو لاالی نھایہ اختیار ہوگا۔ لیمنی جب بھی وہ چاہے بیچ کو فتح کر دے۔ان کا مذہب یہ ہے کہ خیار شرط کیلئے کوئی مدت مقرر نہیں، جب مدت مقرر نہیں کی تو جب چاہے اپنے خیار کوغیر متنا ہی مدت تک استعال کر سکتے ہیں۔

#### امام شافعی کا مسلک

اس مسئلہ میں امام شافعی کا مسلک سے کہ خیار تین دن تک مؤثر رہے گا کیونکہ ان کے نزد یک خیار کی مدت تین دن ہے۔

#### امام ما لك كامسلك

امام مالک فرماتے ہیں کہ مبیعات کے اختلاف سے مرتبی برلتی رہتی ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ جس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدے مقرر ہے اس کے لئے ہومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے ہومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے ہومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے ہومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے ہومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے ہومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے ہومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے ہومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہوگی اس کے لئے ہومدے مقرر ہے اس تسم کی بیچے ہو گی سے تسم کی بیچے ہو گی اس کے لئے ہومدے مقرر ہے اس کے لئے ہومدے مقرر ہے ہو گی ہو گی

#### امام البوحنيفية كالمسلك

امام ابوحنیفه کا مسلک ہے ہے کہ اگر خیار کی مرت متعین نہیں کی تو بیج فاسد ہوجائے گی، البتہ باطل نہیں ہوگی۔ فاسر ہونے کا مطلب ہے ہے کہ متعاقدین میں سے ہرایک کو جب چا ہے فتح کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کا اختلاف تھا اس واسطے ترجمتہ الباب میں کہا کہ "ھل اختیار حاصل ہوگا۔ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کا اختلاف تھا اس واسطے ترجمتہ الباب میں کہا کہ "ھل یہ جوز البیع" لیکن ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری کا مسلک امام احمد بن حنبل کے مطابق ہے لیمن امام احمد بن حنبل کے مطابق ہے کہ اس میں جو بن حنبل کے دام میں ہو بن حنبل کے دورون مدیث ہے کہ البائعان بالحیار مالم یتفرقا اور قول احدهما لصاحبه حدیث نے کہ البائعان بالحیار مالم یتفرقا اور قول احدهما لصاحبه حدیث نے کہ البائعان بالحیار مالم یتفرقا اورقول احدهما لصاحبه حدیث نے کہ البائعان بالحیار مالم یتفرقا اورقول احدهما لصاحبه حدیث نے کہ البائعان بالحیار مالم یتفرقا اورقول احدهما لصاحبه حدیث نے کہ البائعان بالحیار مالم یتفرقا اورقول احدهما لصاحبه حدیث نام کو دورون حدیث سے کہ البائعان بالحیار مالم یتفرقا اور قول احدهما لصاحبه حدیث نام کو دورون حدیث سے کہ البائعان بالحیار مالم یتفرقا اور قال ہو کہ ن بیع حیار۔

احتر وربما قالاویکون بیع حیار-چونکہ بچے خیار میں کوئی مت مقررنہیں کی گئی تو اس بات پر استدلال کیا کہ اگر خیار شرط کے وقت کوئی مرت مقررنہیں کی تو جب تک وہ جا ہے فنخ کرسکتا ہے۔ یہاں میں بھی لینا چاہیے کہ انخضرت مُلالاً اللہ نے پہلے فر مایا کہ البائعان بالنحیار مالم یتفرقا جب تک کہ تفرق نہ ہوتو دونوں کواختیار ہے۔لیکن اگر ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ دے اختر تو اختر تو اختر تو اختر کہنے سے وہ خیار مجلس ختم اور بیچ لازم ہوجائے گی۔

اُویکون بیع حیار، اُوبمعنی اِلااُن کے ہے لیعنی اِلا یکون بیع حیار گریہ کہوہ ہے خیار والی ہوتھ خیار والی ہوتو اختر کہنے سے بھی ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کو اختیار باقی رہے گا جب تک خیار شرط باقی ہے۔(۱)

حد ثنا محمد بن يوسف: حد ثناسفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر عن النبي مُلِلله قال: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار"\_ (٢)

اس کا منشاء یہ ہے کہ جب بائع نے کوئی خیار شرط لگا دیا ہوتو کیا بھے جائز ہوجاتی ہے؟ اس بھے کہ جب گئے کہیں گے؟ مثلاً بائع یہ کے کہا گرمیں چا ہوں تو تین دن تک بھے فنخ کر دوں ۔ تو اس کا کیا تھم ہے؟

اس میں روایت کی ہے کہ کل بیعین لا بیع حتی یتفرقا۔ کہ متبایعین کے درمیان بھے ہی نہیں جب تک کہ دہ دونوں متفرق نہ ہوجا کیں سوائے بھے خیار کے، مطلب یہ ہے کہ جب تک خیار مجلس باقی ہے اس دفت تک بھے واقع ہوئی ہی نہیں ۔ لیکن اگر بھے خیار ہوتو پھر اس صورت میں بھے ہوجاتی ہے کیکن افتیار باقی رہتا ہے۔

#### دهوكه مص محفوظ رہنے كا نبوى طريقه

خلابہ کے معنی ہیں دھوکہ، کہ دھو کہ نہیں ہوگا لیعنی اگر بعد میں پتا چلا کہ دھوکہ ہوا ہے تو مجھے نیج فنخ کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

دوسری روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ بیرصاحب حبان بن منقذ عظے اور دوسری روایات میں

<sup>(</sup>۱) كذاذ كره الشيخ القاضى محمد تقى العثمانى حفظه الله فى تكملة فتح الملهم، ج:اص: ٣٧٩. ١ ٢٨ و ١٨ - ١٨ ص: ٣٤٩.

<sup>(</sup>۲) انعام الباری فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب اذاکان البائع بالخیار هل یحوز البیع؟ ۲۱۱۲ تا ۲۲۰ رقم ۲۱۱۳\_

تفصیل بیآئی ہے کہ بیہ پیچابرے سیدھے سادھے تھے ان کو تنجارت وغیرہ کا پچھ تجربہیں تھا، بھولے بھا گے آدمی تھے کیکن ساتھ ہی خرید و فروخت کا بہت شوق تھا۔ گھر والوں نے بہتیرا کہا کہ بھئ جب متہبیں تجربہبیں ہے تو کیوں خرید و فروخت کرتے ہو، خرید و فروخت نہ کیا کرو۔ کہنے لگے کہ لا اصبر عن البیع کہ میں بیچے سے مبرنہیں کرسکتا۔

حضور نالی کے پاس بیاوران کے گھروالے آئے۔حضور نالی کے فرمایا کہ جب دھوکہ لگتا ہے تو خرید وفروخت کی کیا ضرورت ہے، کہنے جی، میں صبر نہیں کرسکتا، آپ نالی کی کیا ضرورت ہے، کہنے جی، میں صبر نہیں کرسکتا، آپ نالی کی کیا ضرورت ہے، کہنے جی کی این اورینا ہوتو ہاتھ در ہاتھ کرلوادھارنہ کرو۔ کیونکہ ایک تو ادھار میں اکثر دھوکہ لگتا ہے او دوسرا ہے کہہ دیا کروکہ لاحلابة۔

#### خيارمغبون

حد ثنا عبدالله بن يوسف: أخبر نامالك، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر أن رجلاذ كر للنبي مُنْكُ أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذابايعت فقل: لاخلا بة" ـ (١)

### امام ما لك اورخيارمغبون

اس مدیث سے امام مالک نے خیار المغبون کی مشروعیت پر استدالال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بیج کر لی اور بیج کے اندر اس کو دھوکہ ہو گیا۔ کیا معنی ؟ کہ بازار کے زخ سے اگر بائع ہے تو کم پر بیج دیا اور اگر مشتری ہے تو بازار کے زخ سے ذائد پر خرید لیا۔ اگر دھوکہ کی وجہ سے یہ کی یا زیادتی ایک ثلث کی مقدار تک پہنچ جائے مثلاً بازار میں کسی چیز کی قیمت سورو بے تھی اور اس نے زیادتی ایک ثلث کی مقدار تک پہنچ جائے مثلاً بازار میں کسی چیز کی قیمت سورو ہے تھی اور اس نے چھیا سٹھرو ہے میں دی ایک ثلث کم قیمت میں بیجی تو جب اس کو بازار کی قیمت کا پتا چلے گا کہ بازار کی قیمت سورو بے میں دی ایک ثلث کم قیمت میں بیجی تو جب اس کو بازار کی قیمت کا پتا چلے گا کہ بازار کی قیمت سورو ہے ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ اگر دہ چا ہے تو بیچ کو نیخ کر دے۔

یا گرمشتری ہے تو اس نے سورو پے والی چیز ایک سو پینیتیس رو بے میں خرید کی بعد میں پتا چلا کہ

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب البيوع باب مايكره من الخداع في البيع رقم ۲۱۱۷ وفي صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم: ۲۸۲۱، وسنن النسائي، كتاب البيوع، رقم: ۲۸۲۸، وسنن النسائي، كتاب البيوع، رقم: ۲۸۲۸، وسنن الحمد، مسند المكثرين من الصحابة، رقم: ۲۷۹۳، ۲۰۰۰، البيوع، رقم: ۲۰۳۱ مسند احمد، مسند المكثرين من البيوع، رقم ۱۹۱۱ مسم، ۱۹۵۰، ۲۸۵، وموطأمالك، كتاب البيوع، رقم ۱۹۱۱ مسم، ۲۸۵، وموطأمالك، كتاب البيوع، رقم ۱۹۱۱

یہ چیز بازار میں سورو بے میں بک رہی ہے تو مشتری کواختیار ہوگا کہ اس بیج کوفنخ کر دے۔اس خیار کو امام مالک'' خیار المغبون' کہتے ہیں۔

اور امام مالك كى ايك روايت جوان كى اصح اورمفتى به روايت ہے كہ يہ خيار المعبون مشروع ہے اوراس كو ملے گا۔(۱)

# خیارمغبون کے بارے میں امام احراکا مسلک

امام احمد بن حنبال بھی خیار مغبون کے قائل ہیں لیکن ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ خیار اس وقت ملتا ہے جب بائع اور مشتری مسترسل ہو۔ مسترسل کے معنی ہے سیدھا سادھا، بھولا بھالا، بیوتوف۔ خرید اریا دکا ندارا گر بھولا بھالا ہے اور دھو کہ کھا گیا تو پھراس کو خیار ملے گا۔ اس کوامام احمد بن حنبال کے یہاں خیار مغبون کہتے ہیں۔ (۲)

#### خیارمغبون کے بارے میں حنیفہ اور شافعیہ کا مسلک

شافعیہ اور حنیفہ کہتے ہیں کہ خیار مغبون مشروع نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے کہ مشتری ہوشیار باش، جو شخص خرید و فروخت کرنے کے لئے بازار میں جائے تو پہلے سے اس کواپنے حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ تیار کر کے جانا چاہئے، اس کا فرض ہے کہ وہ بازار کا بھاؤ (ریٹ) معلوم کر لئے اور علی وجہ البھیرہ بیچ کرے۔

اگراس نے بازار کا بھاؤمعلوم نہیں کیا اور بھے منعقد ہوگئ تو اب اس کو شخ کرنے کاحق نہیں ہے۔ اگر بعد میں اس کومعلوم ہو کہ اس کو دھو کہ لگا ہے تو فلا یلؤمن الانفسہ تو اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ دھو کہ خود اپنی بیوتو فی اور اپنی ہے عملی سے لگا، الہذکوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔
مالکیہ اور حنا بلہ کے یہاں خیار مغبون مشروع ہے جبکہ شافعیہ اور حنیفہ کے یہاں مشروع

#### مالكيه اورحنابله كااستدلال

مالکیہ اور حنابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور مُلَالَّةِ اُ نے حضرت حبان بن منقذ رِنْ اللَّا کواختیار دیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہیں تین دن تک اختیار دیا۔

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم: اص: ۳۷۹\_ (۲) تكملة فتح الملهم: اص: ۳۷۹

## شا فعیہ وحنیفہ کی جانب سے صدیث باب کے جوابات

ال حدیث کے شافعیہ اور حنیفہ کی طرف سے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔
اکسی نے کہا کہ بیر حبان بن منقذ رفی ہے کئے کئی کی خصوصیت تھی اور کسی کیلئے بہ تھم نہیں۔
۲ کسی نے کہا کہ بیر حدیث منسوخ ہے اس کی ناسخ وہ حدیث ہے اِنسا البیع عن صفقة او حیار کہ بچے تام ہوتی ہے صفقہ سے یا پھر خیار سے بعنی خیار شرط کو استعال کرنے سے۔
اس طرح اس حدیث کومنسوخ قر اردیا۔ اس طرح کی دوراز کارکافی تاویلات کی گئی ہیں۔

#### میری ذاتی رائے

میرے نزدیک نداس میں خصوصیت قرار دینے کی ضرورت ہے اور نداس کومنسوخ قرار دینے کی ضرورت ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ حضور مُلَاثِرُمُ نے جواس کوحق دیا وہ خیار مغبون تھا ہی نہیں وہ تو خیار شرط تھا۔

آپ مَنَا لَيْمُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ا

چوحفرات خیار مغبون کے قائل ہیں وہ بھی عقد ہے کے اندر "لاخلابة" یا" ولی الحیار ثلا ایام" کہنے کو ضروری قر ارنہیں دیتے۔ وہ تو مطلقا خیار کے قائل ہیں یہاں پر "لاخلا بة" کہا گیا ، تو اس کو خیار مغبون پرمحمول نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ خیار شرط پرمحمول ہے۔ البتہ مالکیہ اور حنابلہ کی ایک اور مضبوط دلیل ہے جو آ گے تلقی المجلب کے باب میں آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باہر سے دیہات وغیرہ سے سامان لاتے ہیں ایک آدی شہر سے بھاگ کر سارا سامان خرید لیتا ہے تو اس کے دیہات وغیرہ سے سامان لاتے ہیں ایک آدی شہر سے بھاگ کر سارا سامان خرید لیتا ہے تو اس کے بارے میں صدیث ہے کہ چوخص شہر سے گیا اور جا کر سمامان خرید ااور دیہا تیوں سے بیکما کہ شہر میں مال اسی قبل پر بھروسہ کر کے اسی قیمت پر اس کو فروخت کر دیا ، اس موقع پر حضور مخالی خواس نے اس کے قول پر بھروسہ کر کے اسی قیمت پر اس کو فروخت کر دیا ، سیدہ السوق فھو بالحیار " یعنی وہ دیہاتی جس اس موقع پر حضور مؤلؤ کو فرماتے ہیں کہ "فاذا أتی سیدہ السوق فھو بالحیار " یعنی وہ دیہاتی جس نے شہری کے کہنے پر بھروسہ کر کے اپنا سمامان اس کو بچا دیا جب وہ جا کر شہر سے معلومات کر ہی اور حقیقت میں دام یہ ہیں۔ تو اس کو معلوم ہوگا ، کہ مجھے جو دام بتائے گئے تھے وہ شیح نہیں بتائے تھے، اور حقیقت میں دام یہ ہیں۔ تو اس کو معلوم ہوگا ، کہ مجھے جو دام بتائے گئے تھے وہ شیح نہیں بتائے تھے، اور حقیقت میں دام یہ ہیں۔ تو

صدیث سی ہے اور اس میں آپ مالیور، وہ مدی ہے وہ اختیار دیا ہے یہ خیار مغبون کے سوااور کچھ مردے۔ یہ نہیں۔ اس حدیث کا کوئی اطمینان بخش جواب شافعیہ اور حنیفہ کے پاس نہیں ہے۔

# متاخرين حنيفه اور خيار مغبون برفتوي

اور شاید یکی وجہ ہوکہ متاخرین صنیفہ نے اس مسکہ میں امام مالک یے قول پر فتوی دیا۔ علامہ ابن عابدین (شامی ) ردامختار میں فر ماتے ہیں کہ آج دھوکہ بازی بہت عام ہوگئ ہے لہذا الیں صورت میں مالکیہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے مغبون کو اختیار دیا جائے گا۔ کیونکہ دھوکہ ای شخص کے کہنے کی بناء پر ہوا ہے۔ ویسے ہی دھوکہ لگ گیا تو دوسری بات ہے لیکن جب اس نے کہا کہ بازار میں دام یہ ہاور بعد میں بازار میں وہ دام نہیں نکلے تو یہ دھوکہ اس کے کہنے کی وجہ سے ہوا لہذا دوسر نے رہت کو اختیار ہے فتو کی بھی اس کے اوپر ہے۔ (۱)

# غائب چیز کی بیج اور خیارِ رویت

ان ابا سعید الحدری قال: نهانا رسول عَلَیْ عن بیعتین ولبستین نهی عن الملا مسة والمنابذة فی البیع، الملامسة لمس الرجل ثوب الاحر\_\_\_\_\_\_ ویکون و لاه بیعهما عن غیر نظر و لا تر اضی\_ (۲)

اوررضامندی کے بغیر لیحیٰ بیج ملامسہ اور منابذہ میں چیز کو بغیر دیکھے اور غور و فکر کئے خرید لیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے غائب چیز کی بیج کے باطل ہونے پر استدلال مل جاتا ہے اس مسئلے میں حضرات فقہاء کرائم سے مختلف اقوال منقول ہیں۔

#### پېلا مذہب

غائب چیز کی بیج مطلقاً باطل ہے اور بیامام شافعی کا قول جدید ہے جبیما کہ فتح الباری میں مذکور ہیں۔ (۳۰۱/۳)

#### دوسرامذهب

غائب چیز کی بیج مطلقاً درست ہے اور اس صورت میں مشتری جب اس چیز کود کیھے گاتو اسے در کیھنے کا اختیار (خیار روایت) حاصل ہو گا۔ یہ حضرت ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا قول ہے۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عباس مام خعی، امام شعبی ،حسن بھری، مکول، امام اوز اعی، اور سفیان سے بھی یہی مروی ہے اور امام مالک اور امام شافعی سے بھی بیان کیا گیا ہے

#### تنسراندہب

غائب چیز کی بیج اس وقت درست ہوگی کہ جب اس غائب چیز کی تمام صفات ضرور سے بیان کردہ تمام مفات ضرور سے بیان کردہ تمام دی جائیں (جس میں چیز کی بیجان ہو جائے ) چنانچہ جب مشتری اس چیز کود کیھے اور بیان کردہ تمام صفات اس میں پائے تو بیج لازم ہو جائے گی اور مشتری کو خیار روایت حاصل نہ ہوگا۔لیکن اگر بیان کردہ صفات اس چیز مین نہ پائی جائیں تو پھر مشتری کو خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ (چاہے تو اس بیج کورد کردہ صفات اس چیز مین نہ پائی جائیں تو پھر مشتری کو خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ (چاہے تو اس بیج کورد کردہ صفات اس چیز مین نہ پائی جائیں تو پھر مشتری کو خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ (جاہے تو اس بیج کورد کردہ صفات امام مالک اور کردے جاہے تو قبول کرلے )۔ بیامام احمد اور امام اسحات کا قول ہے اور اہل ظاہر سے بہی امام شافعی کی بھی بہی ہے اور ابن سیرین ، ابوب ، حارث ، مکل ، تھم ، محاد ، ابو تو راور اہل ظاہر سے بہی مردی سے۔ (1)

کین اس حدیث سے غائب چیز کی بیچ کے مطلقاً باطل ہونے پر بیا ستدلال درست نہیں ہے کیونکہ ممانعت کی مدت تو اس صورت میں پائی جائے گی کہ جب اس چیز کو دیکھے بغیر بیچ کی جائے اور کیونکہ ممانعت کی مدت تو اس صورت میں پائی جائے گی کہ جب اس چیز کو دیکھے بغیر بیچ کی جائے اور پھر دیکھنے پر خیار رؤیت حاصل ہوجائے تو نہ دیکھنے کی چر دیکھنے پر خیار رؤیت حاصل ہوجائے تو نہ دیکھنے کی وجہ سے جوفسا دلا زم آر ہا تھا۔ وہ زائل ہوجائے گا۔ تو اس صورت میں بیچ ملامسہ کے معنی میں شار نہ ہو وجہ سے جوفسا دلا زم آر ہا تھا۔ وہ زائل ہوجائے گا۔ تو اس صورت میں بیچ ملامسہ کے معنی میں شار نہ ہو

# سے الغائب مع خیار الرؤیۃ کے جواز کے دلائل

غائب چیزی ہی جبر مشتری کوخیار رؤیت بھی ال رہا ہوجائز ہے اس کے جواز کے مختلف دلائل

بس-

عدیث مبارکہ ہے کہ

عن ابى هريره قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : من اشترى شيئالم يره فهو بالنحيار اذاراه ـ (١)

لیعنی جو محص بغیر دیکھے کوئی چیز خرید ہے تو دیکھنے پراس کو خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں بیاعتراض کیا گیا ہے کہ اسکا مدار عمر بن ابراھیم کر دی پر ہے وہ حدیث کو وضع کرنے سے ہمتم ہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو حضرت ابو حنیفہ ؓ نے بیٹیم بن حبیب میر فی عن محمد بن میں بن عن ابی هریرہ کی سند سے روایت کیا ہے جسیا کہ جامع مسانید اور الا مام (۲۵/۲) میں موجود ہے اور جبکہ عمر بن ابراھیم کر دی ، تو امام ابو حنیفہ ؓ کے بعد آئے ہیں جسے کہ بیہ بات دار قطنی اور جامع کمسانید سے ظاہر ہوتی ہے اس حدیث کو امام محمد نے بھی اپنی کتاب "الحجة علی اہل جامع کمسانید سے ظاہر ہوتی ہے اس حدیث کو امام محمد نے بھی اپنی کتاب "الحجة علی اہل اللہ مالین اللہ مالین کیا جامع کہ محمد نے بھی اپنی کتاب مول اللہ مالین کیا جامع موقوف المحدینہ " (۲) میں ذکر کیا ہے۔ چنا نچہ امام محمد رقم طراز ہیں معروف حدیث جس کے رسول اللہ مالین عمر وف حدیث پر مسلمانوں کے معاملات موقوف ہوتے ھے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ مالین کیا جاملات خوفی ایا۔

"من اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار اذاراه"

اس سے معلوم ہوا کہ بیر حدیث مذکورا پنے تیجے ہونے میں معروف و مشہور تھی ہی کہ اھلِ عراق کے نزدیک اس کی صحت شک و شبہ سے بالا ترتھی۔ چنا نچہ عمر بن ابراھیم کر دی کے اس حدیث کوروایت کرنے سے پہلے بھی اس حدیث کی صحت پر علماء کرام کا اتفاق تھا۔ لہذا عمر بن ابراھیم کر دی کا ضعیف رادی ہونا اس حدیث پر کیسے اثر انداز ہوسکتا ہے؟! جبکہ جوحدیث مشہور ہوجائے اور علماء اس کو قبول بھی کر لیں تو وہ اسناد سے مستغنی ہوجاتی ہے۔

منمس الائمہ سرنھی ؓ نے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کو بڑے بڑے مشاہیر علماء نے بیان کیا ہے پھر فر مایا: اس حدیث کو حضرت عبداللہ ، حضرت عطاء ، حضرت حسن بھری ، حضرت سلمہ بن مجیر ؓ (جیسے مشاہیر ) نے رسول اکرم مُلَاثِیْم سے مرسلاً بیان کیا ہے۔ (۳)

اسی طرح خیار رؤیت ملنے کے ساتھ نیج الغائب اوراس حدیث مذکور کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو بیمجی نے مکول سے مرسلا رسول اللہ نگاللہ کا للہ کا للہ کا اور کیا ہے:
"من اشتری شیئا لم یرہ فہو بالنحیار اذاراہ اِن شاء أخذہ و اِن شاء ترکه"

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدار قطني والبيهقي باب من قال يحوز بيع العين الغائبة ٢٦٧/٥ (٢) باب الرجل بيع المتاع من بار نامجه ٢٧١/٢\_

<sup>(</sup>m) amed Ilm sem 79/17 me all se (m)

لیمیٰ جس شخص نے ایسی چیز خریدی جس کواس نے دیکھانہیں تھا تو جووہ اس کودیکھ لے تو اس کودیکھنے کا اختیار حاصل ہوگا، اگر چاہے تو اس کور کھ لے اور اگر چاہے تو واپس کردے۔

اس طرح اس بات کی بیروش دلیل و ه واقعہ بھی ہے جس کو ابن ابی ملیکہ نے نقل کیا ہے،
حضرت عثمان رہن کئی نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رہنائی کو کوفہ کی ایک زمین کے بدلہ میں مدینہ منورہ کی
ایک زمین بیچی، جب دونوں حضرات فیصلہ کے بعد جدا ہوئے تو حضرت عثمان رہائی کواپی اس بیچ پر
شرمندگی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے الیی زمین بیچی ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں تھا۔ حضرت
طلحہ رہنائی ہوئی نے کہا کہ: دیکھے کا اختیار تو مجھے حاصل ہونا چاہئے۔ کیونکہ میں نے بن دیکھے چیز خرید لی
ہے۔ حالانکہ آپ نے تو دیکھ کراپی چیز نیچی ہے۔ چنا نچہ ان دونوں حضرات نے حضرت جبیر بن مطعم
فیلی کواپنا فیصل بنایا کہ آپ بطور ٹالٹ کے فیصلہ فرما نمیں۔ چنا نچہ حضرت جبیر بن مطعم نے حضرت ویکھے ایک چیز خرید لی سے۔
عثمان کے خلاف فیصلہ دیا کہ بیچ جائز ہے اور دیکھنے کا حق طلحہ کو حاصل ہے۔ کیونکہ انہوں نے بغیر
دیکھے ایک چیز خرید لی ہے۔

ا مام طحاوی شرح معانی الآثار میں فرماتے ہیں:

''ہم خیار رؤیت کو قیاس سے ٹابت نہیں کرتے، بلکہ ہم نے رسول اللہ مظالیم کو خیار رؤیت کے ساتھ خیار رؤیت کے ساتھ فیلے روئیت کے ساتھ فیصلہ کیا اور اس (کے صحیح ہونے) پر اتفاق کیا ہے اور اس بارے میں اختلاف نہیں کیا۔ بلکہ اختلاف تو ان کے بعد والے حضرات میں پیدا ہوا ہے۔ (۱) امام طحاویؒ اپنی کتاب ' اختلاف العلماء' میں فرماتے ہیں:

الله تعالى نے ارشادفر مایا ہے

"ولا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل إلاان تكون تجارة عن تراض منكم".
الله تعالى في تجارت كورضامندى مونى كي صورت مين مباح قرار ديا ہے اوراس مين مبيع كو و كيف ياندد كيف كي قيرنبين لگائى۔ (٢)

### ادهارخر بيروفروخت كرنا

عن عائشة : ان النبي عُلِيله اشترى طعامامن يهودي إلى أجل ورهنه درعا

نی کریم نا الیوام کے ادھار سوداخرید نے کے بارے میں روایت ہے کہ اگر اعمش کہتے ہیں ہم نے ابراہیم مختی کے سامنے ذکر کیا کہ سلم میں جورب اسلم ہے وہ مسلم الیہ سے رہن کا مطالبہ کرسکتا ہے یا نہیں؟

حضرت ابراہیم نخمی نے فر مایا کہ آنخضرت اللہ کا ایک یہودی سے چھ کھانا خریدا تھاالی الحل اللہ کا ایک یہودی سے چھ کھانا خریدا تھاالی الحل ایک میعاد تک قیمت اداکرنے کے لئے "ور هنه درعا من حدید" اوراس کے پاس درع رہن رکھی تھی جولوہے کی تھی۔

توادھارکھاناخریدااورایک یہودی کے پاس ایک درع رہن رکھی،اس سے رہن کا جوازمعلوم ہوا۔

### ہیج نسیئہ کے معنی

بیج نسینہ کے معنی سے ہیں کہ سامان تو اب خرید لیا اور قیمت کی ادائیگی کے لئے مستقبل کی کوئی تاریخ مقرر کرلی ہے کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔

## ہیج نسبیئہ کے سی ہونے کی شرائط

اجل متعین ہونا ضروری ہے اگر ہیج بالنسیر میں اجل متعین ہونا ضروری ہے اگر ہیج بالنسیر میں اجل متعین نہیں ہوگی تو ہیج فاسد ہو جائے گی الیکن یہ اس وقت ہے جب بھے بالنسکیہ ہو، یہ آپ لوگ جو بھی بھی دکا نوں پر چلے جاتے ہو، اور سامان خرید ااور اس سے کہد دیا کہ پیسے پھر آ جا ئیں گے یا بھائی پیسے بعد میں دے دوں گا ایکن بعد میں کب دوں گا؟ اس کیلئے مدت مقر رنہیں کی یہ جائز ہے کہنا جائز؟ پینے بالنسیر نہیں ہوتی ، بلکہ بچ حال ہوتی ہے۔ لیکن تا جررعایت دے دیتا ہے کہ پھر دیدینا کوئی بات نہیں۔

### بيع نسيئة اوربيع حال ميس فرق

سي حال اور سيخ نسيئة مين فرق بير المحمد بيع بالنسيد موتى على السيئة مين جواجل مقرر موتى

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب باب شراء النبي النبيئة بالنسيئة رقم ۲،۲۸ وفي صحيح مسلم كتاب المساقاة رقم ۳،۰۷ وسنن النسائي، كتاب البيوع رقم، ۳۰ وسنن ابن ماجه، كتاب الاجكام،

ہے اس اجل سے پہلے بائع کوٹمن کے مطالبہ کا بالکا حق ہوتا ہی نہیں، مثلاً یہ کتاب میں نے خریدی اور تاجر سے کہا کہ میں اس کی قیمت ایک مہینے کے بعد ادا کروں گااس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک مہینے کے بعد ادا کردینا یہ بیج مؤجل ہوگئ، بیج بالنسیئہ ہوگئ اب تاجرکو یہ حق نہیں کہ ایک مہینے سے پہلے مجھ سے تکرمطالبہ کرے، بلکہ مطالبے کا جواز ایک مہینے کے بعد ہوگا اس سے پہلے مطالبے کاحق ہی نہیں، یہ بیج مؤجل ہے۔

#### بيع حال

ہے، جاہے اس نے کہد دیا کہ بھائی بعد میں بائع کو مطالبے کاحق فوراً بچے کے متصل بعد حاصل ہو جاتا ہے، جاہے اس نے کہد دیا کہ بھائی بعد میں دے دینا اور وہ مطالبہ اپنی طرف سے سالوں مؤخر کرتا رہے، لیکن اس کواب بھی یہ کہنے کے باوجود حق حاصل ہے کہبیں ابھی لاؤ، کہد دیا کہ بعد میں دے دینا لیکن اسکے ہی کہے اس کاگریبان پکڑ کر کہامیرے سامنے نکالو، تو حق حاصل ہے یہ بچے حال ہے۔

پیچ مو جل میں اور حال میں استحقاق کی وجہ سے فرق ہوتا ہے کہ بائع کا استحقاق ہی بالنسییہ میں اجل سے پہلے قائم ہی نہیں ہوتا ، اور ہی حال میں فوراً عقد کے متصل قائم ہوجا تا ہے۔ الہذا یہ ہوجا تا ہم کرتے ہیں یہ بی حال ہوتی ہے ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فوراً ادائیگی کر دینا واجب ہوجاتا ہے ، جب چاہے مطالبہ کر دے اگر چہ اس نے مطالبہ اپنی خوشی سے مؤخر کر دیا لیکن مؤخر کرنے کے باوجود بھی اس کا یہ حق ختم نہیں ہوا کہ جب چاہے وصول کرے، الہذا یہ بیچ مؤجل نہیں ہے جب مؤجل نہیں ہو جب مؤجل نہیں ہوا کہ جب چاہے وصول کرے، الہذا یہ بیچ مؤجل نہیں ہے جب مؤجل نہیں ہے۔

ایک مسئلہ تو بیہ بیان کرنا تھا تا کہ بیہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹے جائے کہ حال اور مؤجل میں بیفرق ہوتا ہے۔(۱)

## بيع بالنسيئة اور بيع الغائب بالناجز مين فرق

یہاں سیجھ لینا چاہئے جس میں اکثر و بیشتر لوگوں کومغالطہ لگتاہے کہ بیج بالنسیے اور بیج الغائب بالناجز میں فرق ہے۔

#### بيع نسيئة

سے نسیئہ وہ ہے جس کا تذکرہ پہلے گزراہے کہ اس میں اجل عقد کا حصہ ہوتی ہے ،عقد کے اندر مشروط ہوتی ہے ، جس کا حاصل ہیہے کہ اس اجل کے آنے سے پہلے دوسر نے لی کومطالبہ کا حق نہیں ہوتا۔

#### سيع الغائب بالناجز

نیج الغائب بالناجز میں یہ ہوتا ہے کہ بچ تو حالاً ہوتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ بائع کوائی وقت شن کے مطالبہ کاحق حاصل ہے لیکن بائع نے مہلت دیدی کہ اچھا میاں کل دیدینا، جیسا کہ آئ کل روز مرہ دوکا نداروں سے اسی طرح خریداری کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پلیے بعد میں دیں گے، اب کب دیں گے یہ شعین نہیں ہوتا۔ اس کواگر بچ مؤجل قرار دیا جائے تو بچ فاسد ہوگی۔ اس لئے کہ اجل مجہول ہے، الہذا یہ بچ مؤجل نہیں ہوتی بلکہ بچ حال ہوئی، جس کے معنی یہ ہیں کہ بائع کوائی وقت مطالبہ کاحق حاصل ہے۔ مثلاً ایک شخص نے کتاب فروخت کی اور بچ حال ہوئی، اب مشتری کہتا ہے کہ میرے پلیے گھر میں ہیں یا شہر میں ہیں، میں آ دی بھیج کر منگو الیتا ہوں ۔ کل تک آ جا ئیں مہلت دی ہے کہ کہن دے دینالین اس کے باوجود بائع کو یہ قت حاصل ہوئی ہے، اب بائع نے دو درنہ بچ فنخ کرتا ہوں ۔ اس کو بچے الغائب بالناجز کہتے ہیں۔ (۱)

### ادهارمعامله لكهناجا بع

اگرادهارمعامله بوتواس کولکھنے کیلئے قرآن کریم میں باقاعدہ علم آیا ہے چنانچ فرمایا" یا ایھا الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ (۲)

اس آیت سے معلوم ہو اکہ ادھار معاملہ لکھنا ضروری ہے۔ یہ معاملات کس طرح لکھے جائیں؟ اس کے لئے فتاوی عالمگیر یہ میں ایک منتقل کتاب '' کتاب المحاضر والسجلات' کے نام سے اس موضوع پرموجود ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر دو آ دمیوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوتو اس کوکس طرح لکھا جائے کہ اس میں کسی ابہام اور اجمال کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور بعد میں کسی اس کوکس طرح لکھا جائے کہ اس میں کسی ابہام اور اجمال کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور بعد میں کسی

نزاع کا اندیشہ نہ رہے آجکل معاهدات لکھنا بھی ایک مشقل فن بن چکا ہے۔ چنا نچہ قانون کی تعلیم (ایل ایل بی) میں اس کا ایک مشقل پر چہ ہوتا ہے جس میں بیسکھایا جاتا ہے کہ معاہدہ کس طرح لکھاجائے؟اس کا طریقہ کارکیا ہو؟ اس کا اسلوب کیا ہو؟ (1)

### فشطول برخر بدوفر وخت كاحكم

دوسراً مسئلہ: جو بیج بالنسیئہ سے متعلق ہے وہ بیہ کہ آیا نسیئة کی وجہ سے بیج کی قیت میں اضافہ کرنا جائز ہے یا کنہیں؟

آجکل بازاروں میں بکثرت ایبا ہوتا ہے کہ وہی چیز اگر آپ پیسے دے کر لیں تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور اگر یہ طے کر لیں کہ اس کی قیمت چھے مہینے یا سال میں ادا کروں گا لیعنی بچے کو مؤجل کر دیں تو اس صورت میں قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور آجکل جتنی ضروریات کی بڑی اشیاء ہیں وہ قسطوں پر فروخت ہوتی ہیں مثلاً پکھا اور فرت کے وغیرہ قسطوں پر فل رہا ہے تو عام طور سے جب قسطوں پر خریداری ہوتی ہے آگر نفذ پیسے لے کر فسطوں پر خریداری ہوتی ہے تو اس میں قیمت عام بازاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر نفذ پیسے لے کر بازار میں جاؤ تو آپ کو پکھا دو ہزار میں فی جائے گا، کین اگر کسی قسط والے سے خرید و تو ڈھائی ہزار آپ سال میں یا دوسال میں ادا کریں سیمعاملہ کثر ت سے بازار میں جاری ہے کہ نفذ کی صورت میں قیمت میں اضافہ کر دینا قیمت کی اور ادھار کی صورت میں زیادہ، آیا اس طرح نسیئہ کی وجہ سے میچ کی قیمت میں اضافہ کر دینا جائز ہے یا نا جائز ؟

## جمہورفقہاء کے ہاں دوقیمتوں میں سے سی ایک کی تعیین شرط ہے

جہورنقہاء کے نزدیک جن میں انکہ اربعہ رحمہم اللہ بھی داخل ہیں یہ سودا جائز ہے۔ بشرطیکہ عقد

کے اندرایک بات طے کرلی جائے کہ ہم نقد خریدرہ ہیں یا ادھار، پیخے والے نے کہا کہ پھھاتم نقد
لیتے ہوتو دو ہزاررو پے کا اورا گرادھار لیتے ہوتو ڈھائی ہزارروپے کا، ابعقد ہی میں مشتری نے کہد دیا

کہ میں ادھار لیتا ہوں ڈھائی ہزار میں یعنی ایک شق کو متعین کر لیتا ہوں تو جب ایک شق متعین ہوجائے
تو بھے جائز ہوجاتی ہے لیکن اگر کوئی شق متعین نہیں کی گئی اور بائع نے کہا تھا کہ اگر نقد لو گے تو دو ہزار میں
اور ادھار لو گے تو ڈھائی ہزار میں اور مشتری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں اور طے نہیں کیا کہ نقد
لیتا ہے یا ادھار، تو یہ بھے نا جائز ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۲۲/۱

ناجائز ہونے کی وجہ جہالت ہے لیعنی نہتو ہے پہتے ہے کہ بھے حال ہوئی ہے اور نہ ہے پہتے ہے کہ بھے مؤجل ہوئی ہے اور اشقین کو متعین کر دیا مؤجل ہوئی ہے تو اس جہالت کی وجہ سے بھے ناجائز ہوجائے گی لیکن جب احد الشقین کو متعین کر دیا جائے تو جائز ہوجائے گی۔

البتہ بعض سلف مثلاً علامہ شوکائی نے ''نیل الاوطار'' میں بعض علماء اہل بیت سے نقل کیا ہے کہ وہ اس نیچ کو ناجائز کہتے تھے اور ناجائز کہنے کی وجہ یہ بھی کہ بیسود ہو گیا ہے کہ آپ نے قیمت میں جو اضافہ کیا ہے وہ نسیئۃ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے حکم میں اضافہ کیا ہے وہ نسیئۃ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے حکم میں آگیا ہے ، لہذا وہ ناجائز ہے۔ (۱)

#### ساضا فہمدت کے مقابلے میں ہے

جمہور کہتے ہیں کہ بیر بانہیں، آج کل عام طور سے لوگوں کو بکٹرت بیشہ پیش آتا ہے کہ بھائی بیتو کھلی ہوئی بات معلوم ہور ہی ہے کہ ایک چیز نقد داموں میں کم قیمت پرتھی آپ نے اس کی قیمت میں صرف اس وجہ سے اضافہ کیا کہ ادائیگی چھ مہنے بعد ہوگی تو بیاضافہ شدہ رقم مرت کے مقابلے میں ہے اور مدت کے مقابلے میں ہے اور مدت کے مقابلے میں ہوتی ہے وہ سود ہوتا ہے تو یہ کیسے جائز ہوگیا؟

اس اشکال کی وجہ سے لوگ بڑے جیران وسرگردان رہتے ہیں کیکن پیاشکال در حقیقت رہا کی حقیقت نہ جھنے کا نتیجہ ہے، لوگ ہے جھنے ہیں کہ جہاں کہیں مدت کے مقابلے میں کوئی ثمن کا حصہ آجائے وہ رہا ہوجاتا ہے۔ حالانکہ بیمزعومہ غلط ہے۔ رہا النسیئة بیصرف اس وقت ہوتا ہے جبکہ دونوں طرف بدل نقو دہوں تو اس صورت میں کوئی بھی اضافہ کسی بھی عنوان سے لیاجائے گا۔ تو وہ سود ہوگا۔ (۲)

اوراس کی تھوڑی سی تفصیل ہے ہے کہ نقو دکواللہ تبارک و تعالیٰ نے امثال متساویہ بنایا ہے، لینی ایک رو پیہ قطعاً مساوی اور شل ہے ایک رو پیہ کے چاہا کی طرف جورو پیہ ہے وہ آج پریس سے نکل کر آیا ہو، اور دوسرارو پیہ بھنگی کی جیب سے نکلا ہوتو ڑا موڑا اور گیلا اور میلالیکن دونوں برابر ہیں۔ معنی سے کہ اس میں اوصاف ہر رہیں، وصف جودت اور رداۃ اس میں ہررہے تو ایک رو پیہدوسرے روپ کے قطعاً مثل ہے، جب ان کا تبادلہ ہوگا ایک روپ کا دوسرے روپ سے چاہے وہ نفتہ ہو، چاہ ادھار ہو، اس میں اگر کوئی اضافہ کر دیا جائے گا تو وہ اضافہ زیادت بلاعوض ہے۔ مثلاً نفتہ سودا ہور ہا ہوتو

<sup>(</sup>۱) راجع: للتفصيل، "بحوث في قضايا فقهية معاصرة "، ص:۷، ۸ راجع: للتفصيل، "بحرث في قضايا فقهية معاصرة "، ص:۷، ۸ (۲)

نفذسودے میں اگر آپ نے ایک روپے کے مقابلے میں ڈیڑھروپے کر دیا جوآ دھارو پیہے،اس کے مقابل کیا ہے؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ،اگر آپ کہیں کہ مقابل وہ اس روپے کی صفائی ہے یا کر رہا ہونا ہے اس کا نیا ہونا ہے، تو یہ بات اس لئے معتبر نہیں کہ شریعت نے اس کے اوصاف کو بالکلیہ ہدر کر دیا ہے۔

اُدھار میں ایک رو پیہ آج ادھار دیا اور کہا کہ ایک مہینے بعدتم مجھے ڈیڑھروپے دے دینا تو ایک رو پیدایک روپے کے مقابلے میں ہوگیا اور آدھاروپیہ جوزیادہ دیا جارہا ہے وہ کس چیز کے عوض میں ہوا؟ یا تو کہو کہ بلاعوض ہے یا کہو کہ وہ ایک ماہ کی مدت کے مقابلہ میں ہے۔ چونکہ مدت ایسی چیز ہے کہ اس پرمشقلاً (مشقلاً کا لفظ یا در کھیئے) کوئی عوض نہیں لیا جا سکتا، اس لئے یہ جائز ہے۔

لیکن جہاں مقابلہ نقود کا نقود کے ساتھ ہوتو وہاں وقت کی یا مدت کی تیمت مقرر کرنا ناجائزہے، وہی سودہے وہی رہاہے۔

اور جہاں مقابلہ نقود کاسلعہ (عروض) کے ساتھ ہوتو وہاں امثال متساویہ قطعاً نہیں ہوتے، وہاں اوصاف کا اعتبار ہدرنہیں ہوتا، بلکہ جبع وض کونقود کے ذریعے بیچا جارہا ہوتو مالک کوئل حاصل ہے کہ وہ اپنے عروض کوجس قیمت پرچا ہے فروخت کرے جب تک اس میں جبر کاعضر نہ ہو، مثلاً میں کہتا ہوں کہ میری یہ گھڑی ہے۔ میں اس کوایک لا کھرو پے میں فروخت کرتا ہوں کی کولینا ہوتو لے لیے ورنہ گھر بیٹھے، جھے حق ہے کہ میں جتنی قیمت لگاؤں، کوئی جھے سے یہبیں کہ سکتا کہ نہیں یہتم نے مہت قیمت لگادی ہے، میں نے کب کہا کہتم آ کرخریدہ، جھے سے اگر خریدنی ہے تو ایک لا کھ لاؤ، ورنہ جاؤمیں شہیں نہیں بیتا، اورتم جھے سے خرید نہیں۔

ہرانسان کواس بات کاحق حاصل ہے کہ اپنی ملکیت کوجس قیمت پر چاہے فروخت کر ہے،
لہذا جب انسان کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کی قیمت متعین کرنے میں بہت سے عوامل مدنظر رکھتا
ہے مثلاً میں نے اس گھڑی کی قیمت ایک لا کھرو پے مقرر کی ، بازار میں یہ پانچ ہزار رو پے کی مل رہی
ہے کیکن میں نے ایک لا کھرو پے قیمت اس لئے مقرر کی کہ میں یہ مکہ مکر مہ سے لے کر آیا تھا تو مکہ
مکر مہ کا نقدس اس کے ساتھ وابستہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کواپنے پاس رکھوں گالیکن اگر
کوئی جھے ایک لا کھرو پے دے دے جس کے ذریعے میں دس عمرے کرسکوں تو میں یہ گھڑی دینے کو
تیار ہوں ، ورنہ نہیں دیتا ، میرے ذہن میں یہ بات ہے تو میں حق بجانب ہوں اگر چہ دوسرا آ دمی یہ
سیار ہوں ، ورخ بی ہور ہی ہے تو نہ خریدے لیکن میں نے اپنے ذہن میں یہ قیمت مقرر کر رکھی
ہے کہ یہ گراں فروخت ہور ، ی ہو تہ خریدے لیکن میں نے اپنے ذہن میں یہ قیمت مقرر کر رکھی

وابسة ہے چلو میں مکہ مکرمہ کی برکت حاصل کرلوں اس کی برکت کے آگے لا کھروپے کیا چیز ہوتی ہے۔ لہذا اگر کسی نے جھے سے ایک لا کھروپے میں خرید لی تو یہ بھے جائز ہوئی۔ اگر پانچ ہزار روپے کی بازار میں اس رہی تھی۔ اور اس نے جھ سے ایک لا کھروپے میں خریدی اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ مکہ مکرمہ کا تقدس ما بدار و پے میں مکہ مکرمہ کا تقدس مکہ مکرمہ کا تقدس خرید لیا کوئی نہیں کے گا۔ اس لئے کہ مکہ مکرمہ کے تقدس کی بات قیمت متعین کرتے وقت میرے خرید لیا کوئی نہیں ہے گا۔ اس لئے کہ مکہ مکرمہ کے تقدس کی بات قیمت متعین کرتے وقت میرے ذہن میں ضرور تھی لیکن جب اس کو استعمال کیا اور قیمت مقرر کی تو قیمت مکہ کے تقدس کی نہیں ہے قیمت مقرر کرتے وقت مر نظر مکہ کا تقدس بھی تھا قیمت مقرر پوری ایک لا کھو ہ اس گھڑی ہی کی ہے۔

ایک شخص کہتا ہے کہ یہ گھڑی پانچ ہزار روپے کی بازار میں مل رہی ہے لیکن چھ ہزار روپے کی ہجوں گا، اس واسطے کہ میں اسے بازار سے لا یا ہوں اور تم بازار میں جاؤ تو تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی، تلاش کرنی پڑے گی، تلاش کرنی پڑے گی، گاڑی کی سواری کاخر چہ کرنا پڑے گا میں تمہیں یہاں بیٹھے دے رہا ہوں۔ لہذا یہ چھ ہزار کی بیچوں گا ہے ہجے بھی جائز ہے۔ لہذا س نے کہا کہ یار! واقعی میں کہاں بازار میں ڈھونڈ تا پھروں گا اس سے بہتر ہے کہ گھر بیٹھے مجھے ل جائے ، چلوا یک ہزار روپے زیادہ جاتے ہیں تو جائیں چھے ہزار میں خرید لی تو یہ ہجے درست ہوئی۔

اب اگر کوئی شخص میہ کے کہ صاحب میا یک ہزار روپیہ جواس نے لیا ہے میا یک مجہول محنت کے مقاطعے میں لیا ہے۔ تو میہ بات سیح نہیں ،اس لئے کہ مجہول محنت قیمت کے تقرر کے وقت ذہن میں ملحوظ تھی لیکن جب قیمت مقرر کی تو گھڑی ہی کی تھی ،اس مجہول محنت کی نہیں تھی۔

اسی طرح ایک بردی شاندار دکان ہے اس میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور صوفے بچھے ہوئے ہیں اور برا صاف سخرا ماحول ہے۔ اس میں جاکر آپ جوتے خریدیں اور فٹ پاتھ پہکی ٹھیلے والے سے خریدیں تو فٹ پاتھ پر ٹھیلے والا ایک جوتا سورو ہے میں آپ کو دے دے گا۔ جب ائیر کنڈیشن دکان میں جاکر اور صوفوں پر بیٹھ کے ٹھاٹھ سے جوتا خریدیں گے تو وہ اس کے دویا تین سولے لے گا تو دونوں میں فرق ہوا اس نے اپنی دکان کی شان و شوکت کی ، اس کے خوبصورت ماحول کی ، اس کی آرام دونوں میں فرق ہوا اس نے اپنی دکان کی شان و شوکت کی ، اس کے خوبصورت ماحول کی ، اس کی آرام دونوں میں فرق ہوا اس کے اپنی دکان کی شان و شوکت کی ، اس کے خوبصورت کی جب قیمت کی بیسب چیزیں قیمت میں شامل کیس۔ اس کے نیتج میں قیمت بردھا دی لیکن جب قیمت بردھا گی تو قیمت دکان کی نہیں بلکہ اس شک کی ہے۔

یمی معاملہ اس کا ہے کہ بازار میں جا کر گھڑی اگر نفذخرید نا ہوتو پانچ ہزار میں مل جائے گ لیکن دکان داریہ کہتا ہے کہتم تو مجھے پیسے چھ مہینے بعد دو گے تو مجھے چھے مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا،اس واسطے اس بات کومدِ نظر رکھتے ہوئے میں گھڑی کی قیت پاپنچ ہزار نہیں بلکہ چھ ہزار لگا تا ہوں ، تو اس نے قیمت چھ ہزار ضرور لگائی اور لگاتے وقت اس مدت ادائیگی کوبھی مدِ نظر رکھالیکن جب قیمت لگا دی تو وہ کس کی ہے؟ وہ گھڑی ہی کی ہے۔وہ مدت کی قیمت نہیں۔

اور دلیل اس کی بیہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ چھے مہینے سے پہلے پیسے لے کر آجائے کہ میرے پاس ابھی پیسے بیل بیسے لے کر آجائے کہ میرے پاس ابھی پیسے ہیں۔ابھی لے لوتب بھی چھے ہزار ہوں گے اور چھے مہینے کے بعد وہ ادائیگی نہ کر سکا اور چھے مہینے اور گز ارد ہے تب بھی قیمت چھے ہزار ہی رہے گی۔

لہذا معلوم ہوا کہ قیمت کے تقرر کے وقت مدت کو مد نظر ضرور رکھا گیا لیکن وہ حقیقت میں مقابل قیمت کے نہیں مقابل قیمت کے نہیں ہے کہ جب مقابل قیمت کے نہیں ہے بلکہ وہ عروض کے ہے لیے نی اس سامان کے ہے، بخلاف اس کے کہ جب معاملہ وہاں پرنقو دکا ہوتو کسی صورت میں بھی زیادتی کو دوسر نے نفتر کی طرف محول نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ وہ امثال متساویہ قطعاً ہیں۔

اس بات کودوسر ہے طریقہ سے تعبیر کرسکتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شکی کی بھیج متنقلاً تو جا تر نہیں ہوتی جعاً اور ضمناً جا تر ہوتی ہے۔اس معنی میں کہ اس کی وجہ سے دوسری شکی کی قیمت میں اضافہ ہو جا تا ہے۔اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک گائے کے پیٹ میں بچہ ہے، لہذا جب تک وہ گائے کے پیٹ میں ہے۔اس وقت تک اس بچہ کی بچے جا تر نہیں ،لیکن اگر گائے کی بچے ہواور اس بچے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر دیا جائے لیعنی غیر حاملہ گائے چار ہزار روپے کی اور حاملہ گائے باز نہیں اضافہ مل کی وجہ سے جا تر نہیں۔ جو احالا نکہ مل کی بچے مشقلاً جا تر نہیں۔

اس طرح ایک گرکی قیمت میں اس وجہ سے اضافہ ہوجاتا ہے کہ وہ مسجد کے قریب ہے وہ ی گر دوسری جگہ کم قیمت میں مل جاتا ہے۔اگر وہ ی گھر بازار کے قریب ہوتو زیادہ قیمت کا ہے تو قرب مسجد یا قرب سوق می کی تیمت میں اضافہ کا سبب ہوجاتا ہے۔ مسجد یا قرب سوق می کی تیمت میں اضافہ کا سبب ہوجاتا ہے۔ الہذا یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ مدت اور اجل اگر چہ بذات خود می کی عوض نہیں یعنی مستقلا اس کاعوض لینا جائز نہیں لیکن کی اور شکی کی بچے کے شمن میں اس کاعوض اس طرح لے لینا کہ اس شکی اس کاعوض اس کرح لینا کہ اس شکی کی تیمت میں اس کی وجہ سے اضافہ کر دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ لہذا جب نقود بالتقود کا معاملہ ہوتو اس صورت میں چونکہ وہ امثال متساویہ قطعاً ہیں تو اس کی قیمت میں کوئی اضافہ کی طرح بھی اور کی بھی نقطۂ فی صورت میں چونکہ وہ امثال متساویہ قطعاً ہیں تو اس کی قیمت میں کوئی اضافہ کی طرح بھی اور کی بھی نقطۂ فی صورت میں چونکہ وہ امثال متساویہ قطعاً ہیں تو اس کی وجہ سے اضافہ کریں گے تو مینہیں کہ سکتے کہ نقود کے فیود کے نقود کے خود کے میں تو اس کی وجہ سے اضافہ کریں گے تو مینہیں کہہ سکتے کہ نقود کے خود کے دی تو مینہیں کہ سکتے کہ نقود کے خود کے دی تو مینہیں کہ سکتے کہ نقود کے خود کی میں تو اس کی دی جہ سے اضافہ کریں گے تو مینہیں کہ سکتے کہ نقود کے خود کے اس آپ مدت کی وجہ سے اضافہ کریں گے تو مینہیں کہ سکتے کہ نقود کے خود کے اس آپ مدت کی وجہ سے اضافہ کریں گے تو مینہیں کہ سکتے کہ نقود کے خود کے اس آپ مدت کی وجہ سے اضافہ کریں گے تو مینہیں کہ کہ سکتے کہ نقود کے خود کے خود کے اس کا خود کی دو کہ سکتے کہ نقود کے خود کے خود کے اس کا خود کی دو کہ سکتا کہ کو میں آپ کی دور کے خود کے خود کے خود کے خود کے اس کی کو کہ کے خود کی خود کے خود

عروض کی قیمت میں چونکہ اضافہ ہوسکتا ہے تو اس کی قیمت کے اضافہ میں اجل ضمناً داخل ہوسکتا ہے۔
اسی بات کو تیسر سے طریقے سے ادر سجھ لیں ، وہ یہ کہ کیا میں اس بات پر مجبور ہوں کہ اپنی چیز کو
ہمیشہ مارکیٹ کی بازاری قیمت پر فروخت کروں؟ اگر آج یہ کتاب بازار میں دوسور و پے کی مل رہی ہے
ادر میں اس کتاب کو تین سورو پے میں فروخت کرنا چا ہتا ہیں اور میری طرف سے کوئی دھو کہ ہیں ہے تو
مجھے اس کاحق ہے۔

پہلے طریقے میں، میں نے ایک وجہ ریبھی بتا دی تھی کہ گھڑی کے ساتھ تقان وابستہ تھا یہاں کچھ بھی نہیں بتایا بلکہ کہتا ہوں کہ کسی کو لینا ہے تو لے ورنہ جائے، بازاری قیمت سے زیادہ میں نقد سودا دست بدست کرسکتا ہوں۔ دست بدست کرسکتا ہوں۔

اور جب معاملہ نفتہ بالعقد ہوتو کیا دست بدست میں کہ سکتا ہوں کہ دس روپے کے بدلے میں پھی نہیں کہ سکتا ہوں۔ ربااور پھیاس روپ دے دول؟ نہیں تو جب نفتہ میں نہیں کہ سکتا ہوتو ادھار میں بھی نہیں کہ سکتا ہوں۔ ربااور شجارت کے معاملات میں بہی فرق ہے "احل الله البیع و حرم الربا۔ "لہذا جہاں مقابلہ نفود کے ساتھ ہوو ہاں نتے ہے، لہذا وہاں اگر قیمت کے تعین میں اجل کو مد نظر رکھ لیا جائے تو اس سے کوئی فسادیا بطلان لازم نہیں آتا اور نفود بالنفود کے تباد لے میں اجل کو مد نظر رکھا جائے تو فساد لازم آتا ہے۔

خلاصہ کے طور پر آپ ہے بات کہہ سکتے ہیں کہ نفو د بالنفو د کے تباد لے میں اجل کی قیمت لینا جائز نہیں لیکن جہاں تبادلہ عروض کا عروض کے ساتھ یا نفو د کا عروض کے ساتھ ہو د ہاں اجل کی قیمت لینا اس معنی میں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی عروض کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے، بید بامیں داخل نہیں لینا اس معنی میں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی عروض کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے، بید بامیں داخل نہیں

-<u>-</u>-

سوال: شخصیات کی اشیاءان کے تقدی کی وجہ سے مہنگی فرو دخت کرنا پیکیسا ہے؟ جواب: کسی آدمی کے ساتھ عقیدت ہے، لہذا اس کی چیز کو زیادہ قیمت میں فروخت کرنا جائز ہے، ارے! جب کھلاڑی کا بلا کروڑوں اور اربوں روپے میں خریدا جاتا ہے تو ایک بزرگ آدمی کا تنمرک نہیں خریدا جاسکتا؟ (۱)

### بيع سلم اوراسكی شرا نط

حد ثنى عمروبن زرارة: أحبرنا إسماعيل بن علية: أخبرنا أبى نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبى المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله عَيْن المدينة والناس يسلفون في

الثمر العام والعامين أوقال: عامين أوثلاثة، شك إسماعيل فقال: "من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم"

حدیث محمد: أخبرنا اِسماعیل، عن ابن أبی نجیح بهذا: "فی کیل معلوم ووزن معلوم"۔ (۱)

حد ثنا صدقة: أخبرنا عيينة: أخبرنا ابن أبى نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبى المنهال، عن ابن عباس قال: قدم النبى المنهال المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

حد ثناعلی: حدثنا سفیان قال: حدثنی ابن أبی نجیح وقال :"فلیسلف فی کیل معلوم" معلوم" معلوم"

حد ثنا قتيبة: حدثنا سفيان، ابن أبي نجيح، عن عبد ألم بن كثير، عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس في يقول:قدم النبي النبي وقال: في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم "\_

سلم کہتے ہیں بیع الأجل بالعاجل اور بیام ہیج سے مشتیٰ ہے اور عام قاعدہ بیے ہے معدوم کی ہجے یاغیر مملوک کی ہجے جائز نہیں ہوتی لیکن نبی کریم طالی نے حاجۃ الناس کی وجہ سے ہجے سلم کو جائز قر ار دیا۔ جس کی شرط بیہ ہے کہ جوسلم المال ہے وہ عقد کے وقت دیدیا جائے اور جوہیج یعنی مسلم فیہ ہے اس کا کیل، وزن اور اجل معلوم ہو، ان احادیث میں یہی شرائط بیان کی گئی ہیں اور امام بخاری کافی دور تک یہی حدیث مختلف طرق سے لائے ہیں، حاصل سب کا ایک ہے کہ ہجے سلم کی شرائط میں بیہ بات داخل ہے کہ کیل، وزن اور اجل معلوم ہو۔

حدثنا أبو الوليد:حد ثنا شعبة، عن أبى المجالد، ح و حدثنا يحي: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبى المجالد: حد ثنا حفص بن عمر: حد ثنا شعبة قال: أحبرنى محمد اوعبدالله بن أبى المجالد، قال: اختلف عبدالله بن شداد بن الهاد وأبوبردة في

<sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتاب السلم باب السلم فی کیل معلوم رقم ۲۲۳۹ وفی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، رقم، ۳۰۱۱، ۳۰، ۳۰۱۱، وسنن الترمذی، کتاب البیوع، عن رسول الله، رقم ۲۳۳۲، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۲۵۳۷، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۰۷۱، وسنن ابن ماحة، کتاب التحارات، رقم ۲۲۷۱، ومسنداحمد، ومن مسند بنی هاشم، رقم وسنن ابن ماحة، کتاب التحارات، رقم ۲۲۷۱، ومسنداحمد، ومن مسند بنی هاشم، رقم

### بيعسلم كاحكم

فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد بن الہار ٹی مخضر مین میں سے ہیں، ان کا ابو بردہ سے (جو کہ تابعین میں سے ہیں، ان کا ابو بردہ سے (جو کہ تابعین میں سے ہیں اور حضرت ابوموی اشعری کے صاحبزاد ہے ہیں، بھرہ کے قاضی تھے ) سلف لیعنی سلم کے مسئلہ میں اختلاف ہو گیا یعنی بید خیال بیدا ہوا کہ شاید سلم جائز نہ ہو کیونکہ اس میں ہیج معدوم ہوتی ہے۔

عبدالله بن ابی مجالد کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے عبدالله ابن ابی اوفی کے پاس بھیجا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اِنا کنانسلف علی عهد رسول الله علیہ وابی بکرو عمر فی الحنطة والشعر والزبیب والتمر وسألت ابن أبزى فقال مثل ذالك

ابن ابر ی نے یہی بات کہی کے سلم کرنا جائز ہے

## مسلم فیه کی عدم موجودگی میں بیع سلم کرنا

یعنی ایسے خف کے ساتھ سلم کرنا جس کے پاس مسلم فیہ کی اصل موجود نہ ہو مثلاً حطہ کے اندر ایسے خف کے ساتھ کیا جس کا گندم کا کوئی کھیت نہیں ہے تو امام بخاری ہے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کے ساتھ سلم کیا جائے جس کے پاس محیق ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کے ساتھ سلم کیا جائے جس کے پاس محیق موں یا جس کے پاس کھیتی اور درخت نہ ہوں تب بھی اس کے ساتھ سلم کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب السلم الريال المن من المريد و بياسه من الماريد المريد ال

ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟ (١)

حد ثنا اسحاق: حد ثنا خالد بن عبدالله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد بهذا، وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير، وقال عبدالله بن الوليد، عن سفيان: حدثنا الشيباني وقال: والزيت، حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني وقال: الحنطة و الشعير والزبيب.

یہاں عبداللہ بن شداداور ابو بردہ کے خلاف والی حدیث دوبارہ لائے۔
کنا نسلف نبیط اهل الشام۔ ہم اہل شام کے کاشت کاروں سے سلم کرتے تھے۔
نبیط بینطہ کی جمع ہے بمعنی کاشتکار، توشام کے کاشت کارمدینہ منورہ آیا کرتے تھے اور ہم ان
سے سلم کرتے تھے۔

میں نے بوچھا اِلی من کان اُصله عندہ؟ لین ایسے شخص سے کرتے تھے جس کے پاس خطہ، شعیر، زیت وغیرہ کی اصل موجود ہو؟ قال ماکنا نسلهم عن ذلك انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں نہیں بوچھتے تھے کہ تہارے یاس کھیت ہے یا نہیں؟

ثم بعثانی اِلی عبدالرحمٰن بن أبزی، پھران دونوں نے مجھے عبدالرحمٰن بن ابزی کے پاس بھیجا انہوں نے بھی بیہ کہا کہ کان أصحاب النبی عَلَظِیْ یسلفون فی عهد النبی عَلَظِیْ ولم نسالهم: ألهم حرثا أم لا؟ یعنی رسول اکرم مَالیُوا کے صحابہ عہد نبوی مَالیوا میں سلم کیا کرتے تھاور ہم نے ان سے بینیں پوچھا کہ آپ کے پاس کھیت ہے یا نہیں۔امام بخاری اس سے بیثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کھیت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔

حد ثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبر نا عمر وقال: سمعت أبا البحترى الطائى قال: سألت ابن عباس عن السلم فى النحل، قال: "نهى النبى النبى النحل عن النحل حتى يؤكل منه وحتى يوزن، فقال رجل:مايوزن؟ فقال له رجل إلى جانبه: حتى يحرز" وقال معاذ: حد ثنا شعبة، عن عمر وقال أبو البحترى: سمعت ابن عباس نهى النبى النبى النهي مثله" (٢)

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب السلم باب السلم الى من ليس عنده اصل رقم ٢٢٤٥، ٢٢٤٥ (١)

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری کتاب السلم باب السلم الی من لیس عنده اصل رقم ۲۲٤٦ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب النهی عن بیع الثمار قبل بدوصلاحها بغیر شرط، رقم ۲۸۳۳، ومسند احمد، ومن مسند بنی هاشم، رقم ۳۰۰۷

#### مدیث کی تشریح

ابو البحتری الطائی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے فل میں سلم کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم طالاً کا انہوں نے کہا کہ نبی کریم طالاً کا نے کا بل نہ ہوجائے اوروزن کے قابل نہ ہوجائے امران کے قابل نہ ہوجائے منع فرمایا ہے۔

اس شخص نے پوچھا کہ مایؤزن؟کہوزن کے قابل کیسے ہوگی جبکہوہ درخت پر لگی ہولیعنی اس کا وزن کیسے کیا جائے؟" فقال له رجل الی جانبه حتی یحرز"جوشخص برابر میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہاں تک کہ تخیینہ لگایا جاسکے کہ بیچل کتنا ہے۔

اب جواب کی مطابقت سوال سے معلوم نہیں ہوتی کیونکہ سوال تو بیج سلم کے بارے میں تھا اور جواب میں کہا کہ فل کی بیج سے منع فر مایا جب تک کہ وہ کھانے کے اور وزن کرنے کے لائق نہ ہوجائے۔

## اس کی تشریح ممکن ہے

ایگ تشریخ تو بیہ ہے کہ سوال کسی خاص درخت کے پھل میں سلم کے بارے میں کیا گیا تھا کہ اگر کسی خاص درخت کے پھل میں سلم کیا جائے تو وہ جائز ہے یانہیں؟

تقریباً سبب ہی فقہاء اس پر شفق ہیں کہ کی خاص درخت کے پھل پر سلم جائز نہیں لیعنی یہ کہو کہ اس درخت میں جو پھل آئے گااس کا دس من میں خریدوں گا، یہ بات جائز نہیں ہے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس درخت میں جو پھل آئے ہی نہیں یا آئے مگر دس من نہ ہو، نیچ سلم کی شرا لط میں سے داخل ہے کہ جس چیز میں سلم کیا جار ہا ہے لیعنی مسلم فیدوہ کسی درخت یا گھیت کی نہ ہو بلکہ مطلقا اس کے اوصاف متعین کر کے بتایا جائے کہ آئی مجور میں سلم کیا جار ہا ہے تا کہ ان اوصاف کی مجور وہ کہیں سے بھی لا کر متعین کر کے بتایا جائے کہ آئی مجور میں سلم کرنا جوں، یہ جائز دیدے، کسی خاص درخت کی تعیین کر کے سلم کرنا کہ اس درخت کے پھل میں سلم کرتا ہوں، یہ جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ نکا ٹیز کم نے اور قابل انتفاع نہ ہواس وقت تک اس کی بیچ جائز نہیں ہو سکتی جائز ہو گا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کھانے کے لائق ہو جائے، لیمنی جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائے اور قابل انتفاع ہو جائے تب بیچ جائز ہوگی، اس سے پہلے جائز تو لئے کے لائق ہو جائے کے لائق ہو جائے دور خابل انتفاع ہو جائے تب بیچ جائز ہوگی، اس سے پہلے جائز نہیں، لہذا سلم بھی جائز بہیں ے کہوہ قابل انتفاع ہو جائے تب بیچ جائز ہوگی، اس سے پہلے جائز نہیں، لہذا سلم بھی جائز بہیں ے

دوسری تشریح بعض حنیفہ نے اس طرح کی ہے کہ حنیفہ کے نزدیک سلم کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط بیکھی ہے کہ جس مسلم فیہ میں سلم کیا جارہا ہے وہ عقد کے وقت سے لے کراجل معین تک بازار میں موجود رہے۔ بازار میں قابل حصول ہو۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ بیشرطنہیں بلکہ صرف اجل کے دفت کا پایا جانا کافی ہے باتی پوراعرصہ بازار کے اندرموجودر ہنا ضروری نہیں ہے۔

حنیفہ جو بازار میں پوراعرصہ موجودر ہنے کی شرط لگاتے ہیں وہ اس لئے کہ عبداللہ بن عباس بٹائٹٹا سے پوچھا گیا کہ آیا تھجور کے پھل میں سلم ہوسکتا ہے یانہیں؟

انہوں نے جواب دیا کہ جب تک کھانے کے لائق نہ ہواس وقت تک سلم نہیں کیونکہ اس وقت تک سلم نہیں کیونکہ اس وقت تک بازار میں بھی موجود نہ ہوگی۔اس لئے کہ بھجور کا ایک موسم ہوتا ہے تو جب تک وہ درخت پر اتنی نہ آ جا نیں کہ وہ کھانے کے لائق ہوجا نیں اس وقت سلم کرنا جائز نہیں ،اس کامعنی ہے کہ وہ بازار میں موجود نہ ہوگی تو کہتے ہیں کہ سلم بھی درست نہ ہوگا۔(۱) میں موجود نہ ہوگی تو کہتے ہیں کہ سلم بھی درست نہ ہوگا۔(۱) میں میزد یک پہلی تفسیر زیادہ رانج ہے کہ تقصود شجر ہ معینہ کے پھل میں سلم کرنے سے منع فرمانا

# مسلم فیہ کی توثیق کفیل کے ذریعے

حد ثنی محمد بن سلام: حد ثنا یعلی: حدثناالأعمش، عن إبراهیم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتری رسول الله علی طعاما من یهودی بنسیئة و رهنه درعاله من حدید (۲) امام بخاری نے اس عدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب عام بنج کے اندردین کی توثیق جائز ہے توسلم کے اندر بھی توثیق جائز ہے لیمن کی توثیق رئن کے ذریعے ہوسکتی ہے تو مثمن یا مبیع یا مسلم فیری توثیق بھی گفیل کے ذریعے ہوسکتی ہے۔

## بیع سلم میں مدت مقرر ہونی جا ہیے

امام بخاریؓ نے اس مسلہ میں امام شافعیؓ کے مسلک کی تردید کی ہے امام شافعیؓ کا مدہب سے

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم، ج: ا، ص: ٥٥ والمبسوط للسرخسى، ج: ١٢ ، ص: ١٣١، مطبع دارالمعرفة، بيروت، ١٤٠٦

المرادي كتاب السلم باب الكفيل في المسلم رقم ١ ٥ ٢ ٢ ـ (٢) في صحيح بخاري كتاب السلم باب الكفيل في المسلم رقم ١ ٥ ٢ ٢ ـ

ہے کہ سلم حال بھی ہوسکتا ہے۔لیکن حنیفہ، مالکیہ، حنابلہ اور جمہور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ سلم ہمیشہ مؤجل ہوتا ہے لیعنی اس میں مسلم فیہ بعد میں دیا جاتا ہے اور اس میں اجل متعین ہوتی ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ سلم حال بھی ہوسکتا ہے، سلم حال ہونے کے معنی یہ ہیں کہ پیسے ابھی دید ہے اور مشتری کو ہیج کے مطالبہ کاحق ابھی حاصل ہوگیا، اس نے کہا کہ ایک آدھ دن میں مجھے مسلم فیہ دید ہے اور مشتری کو ہیج کے مطالبہ کاحق ابھی موسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سلم اجل کے ساتھ فیہ دے دینا، تو امام شافعی کے نزدیک سلم حال بھی ہوسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سلم اجل کے ساتھ جائز ہوگا۔ (۱)

وبه قال ابن عباس وأبو سعید و الحسن و الأسود و قال ابن عمر: لاباس فی الطعام الموصوف بسعر معلوم إلی أجل معلوم، مالم یکن ذالك فی زرع لم یبدصلاحه (۲)

ال باب سے ان کی تر دید کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بیج سلم ہمیشہ أجل معلوم کے ساتھ ہوگی بغیرا جل معلوم کے بیج سلم نہیں ہوستی ۔ اور اس کی تائید کی کہ و به قال ابن عباس و أبو سعید و الحسن و الأسود و قال ابن عمر: لاباس فی الطعام الموصوف بسعر معلوم الی أجل معلوم، مالم یکن ذالك فی زرع لم یبدصلاحه جب تک کہ بی فاص کیتی میں نہ ہوجس کی صلاح ظاہر نہیں ہوئی جیسا کہ پہلے گزرا کہ فاص در ذبت میں سلم نہیں ہوسکتی ۔

### مدت ِسلم كاوجود محتمل نه ہو

حدثنيموسى بن إسماعيل:أحبرنا جويرية، نافع، عن عبد الله قال:كانو ايتبايعون الجز ورإلى حبل الحبله، فنهى النبي النبي عنه، فسره نافع إلى أن تنتج الناقة مافى بطنها\_ (٣)

سلم کے اندراُ جل معین ہونی جا ہے۔ کسی ایسی چیز کوا جل مقرر نہیں کیا جاسکتا جس کا وجود میں آنایا نہ آنا محمل ہو۔

امام بخاریؒ نے استدلال اس سے کیا کہ حدیث میں آیا کہ لوگ زمانۂ جاہلیت میں اونٹ کا پیج حبل الحبلیۃ تک کرتے تھے بعنی جب اونٹنی کا بچہ بیدا ہوا اور پھر اس بچہ کا بچہ بیدا ہوا، تو آپ مَلَّ الْمِرْمُ نے اس سے منع فر مایا۔

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم، ج:١، ص:٥٥٢

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری کتاب السلم باب السلم الی احل معلوم رقم الباب ۷

جب عام بیوع کے اندر بیمنوع ہے توسلم کے اندر بھی ممنوع ہے، یعنی ایسی اجل نہیں مقرر کرنی چاہیے جس کا وجود میں آنا یا نہ آنا دونوں کا احتمال ہو بلکہ ایسی اجل مقرر کرنی چاہیے جویقینی طور پر ہونے والی ہو۔(۱)

#### حیوان کی ادھار ہیج

واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرامن البعيرين واشترى رافع بن حديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالأخر غدا رهوا إن شاء الله وقال ابن المسيب: لاربافي الحيوان، البعيرين و درهم بدرهم البعير بالبعيرين و درهم بدرهم نسيئة و الشاة بالشاتين إلى أجل وقال ابن سرين: لأبأس ببعيرين و درهم بدرهم نسيئة (٢)

حیوان کی بیج حیوان کے ساتھ نسیئہ جائز ہے یا نہیں؟ اس میں سیجھ لیجئے کہ حیوان چونکہ نہ کیا ہے اور نہ عددی ہے نہ وزنی ہے اور نہ مطعومات اور توت ہے، لہذا اس میں کسی بھی نقیہ کے نز دیک علت ربوا الفضل نہیں یائی جاتی۔

لہذااس بات پراجماع ہے کہ اگر حیوان کی بھے حیوان کے ساتھ دست برست ہوتو اس میں تفاضل جائز ہے بیعنی ایک حیوان کو دوحیوان سے بھی سکتے ہیں۔ (۳) البتہ اس میں نسیئہ جائز ہے یا نہیں (کہ ایک شخص تو ابھی حیوان دیدے اور دوسرا جو اس کو بدلے میں دے گا وہ کوئی اجل مقرر کرلے) اس میں اختلاف ہے۔

### بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مين اختلاف فقهاء

الم م ابوحنیفہ کے نزد یک بیج الحوان بالحوان نسیئہ جائز نہیں ہے۔ (۸)

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ۲/۱۲۶ تا۲۲۶

<sup>(</sup>۲) في صحيح بخارى كتاب البيوع باب بيع العبد والحيوان نسيئة ١/٧٩٧

<sup>(</sup>٣) كذالك قال الترمذي، قال الشوكاني في النيل: ذهب الحمهور الى حواز بيع بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا وشرط مالك أن يحتلف الحنس ومنع من ذلك مطلقا من نسيئة احمد وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين الخ- (تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي، رقم الحديث ١١٥٨)-

<sup>(</sup>٤) فتح البارى، ج:٤، ص:١٩٤، ٢٠ مطبع دار المعرفة

امام ما لک ﷺ سے اس میں دوروا بیتیں ہیں۔ امام شافعیؓ فر ماتے ہیں کہ بھے الحیوان بالحیوان نسیئۂ جائز ہے۔(۱) امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی حنیفہ کے موافق ہے بیعنی جائز نہیں۔(۲)

#### امام بخاریؓ کی تا ئید

امام بخاریؓ نے یہاں جو باب قائم کیا ہے اس میں امام شافعیؓ کی تائید کر رہے ہیں کہ بیچ الحیوان بالحیوان نسیئةً جائز ہے۔اس میں تفاضل بھی جائز ہے اور نسیئة بھی جائز ہے۔

### امام شافعی اورامام بخاری رحمهما الله کا استدلال

عام طور پر متعدد احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے لیکن ان میں سے سب سے زیادہ صرت کے حدیث حضرت ابورا فع رفیائی کی ہے کہ ایک مرتبہ شکر کی تیاری کے موقع پر اونٹ کم پڑگئے تھے تو حضور اقدس نالیٹی کی نے مخترت ابورا فع موقع مویا کہ جاکر اونٹ خرید لاؤ، وہ کہتے ہیں کنت احذ البعیر بالبعیرین الی احل کہ میں ایک اونٹ دواونٹوں کے عوض خرید تا تھا لیعنی مؤجل طریقے سے۔
اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو حضرت ابورا فیٹے یوں نہ خرید تے۔

#### احناف کی دلیل

حنیفہ کی دلیل حضرت جابر بن سمرہ بڑا گئ کی حدیث ہے جو جاروں اصحاب سنن لینی ابودا وُدر مذی، نسائی ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ (نھی رسول الله عَنَا الله عَنَا بیع الحیوان بالحیوان نسیئة)۔ (۳)

اس کی سند کے بارے میں بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت حسن اس کو حضرت جابر بن سمر ہ اللہ سے دوایت کرتے ہیں اور حضرت حسن کا ساع حضرت جابر سے مشکوک ہے۔

(١)(١) فتح البارى، ج:٤، ص:١٩ ٤، ٢٠ ٤ مطبع دار المعرفة

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذى، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ماجاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم ١١٥٨، وسنن أبى داؤد، كتاب البيوع، باب فى الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم ٢٩١٢، وسنن ابن ماجة، وسنن النسائى، كتاب البيوع باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم ٢٥٤١، وسنن ابن ماجة، كتاب التحارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم ٢٢٦١\_

لیکن امام ترفدی نے کی مقامات پر یہ بحث کی ہے کہ حضرت حسن کا ساع جابر اس سرة سے فابت ہے اس کے علاوہ مند بر ار میں یہ مدیث آئی ہے، اور وہ بر کی صحیح سند کی مدیث ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لیس فی ھذا لباب حدیث اجل اسنادا من ھذا، تو حنیفہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نھی رسول الله عَرافی عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئة ۔ اور چونکہ یہاں قاعدہ کلیہ کے طور پر ایک مستقل مسئلہ بیان کیا جار ہا ہے لہذا یہ مدیث جزئی واقعات پر مقدم ہوگی اور جو جزئی واقعات پر مقدم ہوگی اور جو جزئی واقعات بیان کئے جاتے ہیں کہ حضرت ابورافی نے اس طرح معاملہ کیاوہ ایک واقعہ جزئیہ ہے اور اللہ جانے وہ جرمت ربواسے پہلے کا ہو۔

رمت ربواسے پہنے 6 ہے یا بعد 6 ہے، یہ کا ہوساہے دوہ رست ربواسے پہنے 6 ہے یا بعد 6 ہے دہ مرست ربواسے پہنے 6 ہے یا بعد 6 ہے۔ یہ کا مور سے محتلف دوسرایہ کہ وہ بیت المال کیلئے خرید رہے تھے ادر بیت المال کے احکامات تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں کہ بیت المال چونکہ سارے مسلمانوں کاحق ہے، لہذا اگر اس میں بیکہ دیا کہ ایک ہجر کے بر لیے بعد میں دو بعیر دیں گے تو شاید اس میں گنجائش مجھی گئی ہو، تو اس میں بہت سے احتمالات ہیں، بر لے بعد میں دو بعیر دیں گے تو شاید اس میں گنجائش مجھی گئی ہو، تو اس میں بہت سے احتمالات ہیں، بر لیکن "نہی رسول الله عَنظیم عن بیع الحیوان بالحیوان نسیعة" یہ قاعدہ کلیہ کا بیان ہے لہذا کہی

راج ہوگااور حنیفہ نے اسی پیمل فرمایا ہے۔(۱)

## امام بخارى رحمة الشدعليه كى دليل

امام بخاری نے بیع الحیوان نسیئة کے جواز پرمتعدددلائل بیان فرمائے ہیں، پہلے تو بیکہا:
واشتری ابن عمر راحلة با ربعة ابعرة مضمو نة یوفیها صاحبها بالربذة كم عبدالله
بن عمر رفاقتها نے ایک راحلہ یعنی اوٹنی چاراونٹول کے عوض خریدی مضمونة۔ جن کی ادائیگی کی بائع کی
طرف سے ضانت تھی کہ ان کا مالک ربذہ میں اداکرے گا۔

ربذہ، مدینہ منورہ سے تقریباً ہیں کلومیٹر کے فاصلے پرایک بستی ہے، جہاں حضرت ابوذر غفاری فاٹیے کامزار بھی ہے۔

کہتے ہیں کہ میں اونٹ ربذہ میں دوں گا،اب ایک طرف تو اونٹ ابھی لے لئے اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ بیع نسیعة ہوئی طرف سے کہتے ہیں کہ بیع نسیعة ہوئی تو پہتہ چلا کہ بیع الحیوان بالحیوان نسیعة جائز ہے۔

### امام بخاری رحمة الله عليه كاستدلال كاجواب

حنیفہ کی طرف سے اس استدلال کا جواب ہے ہے کہ بڑے نسیئے نہیں ہے بلکہ بڑے الغائب بالناجز ہے اور ہے جاور ہے بالناجز اور بات ہے، خلاصہ ہے اور بڑے الغائب بالناجز اور بات ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نسیئے میں اجل سے پہلے مطالبہ کاحق نہیں ہوتا اور بڑے الغائب بالناجز میں بڑے حال ہوتی اور فوراً مطالبہ کاحق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہ کہہ دیا چلو وہاں جاکرلوں گا، تو بھے الغائب بالناجز ہے نسیئے نہیں ہے۔ (۱)

حضرت عبداللد بن الله على المربدنا نسيئة نهيس تقاء اگرنسيئة ہوتاتو كوئى اجل مقرر كرتے كه فلال اجل ميں دوں گاليون يہاں اجل نہيں مقرر كى بلكہ جگہ مقرر كى كه ربذہ ميں دوں گاتو معلوم ہوا كه نيج حال تقى معجل نہيں تقی الیکن حال ہونے كے ساتھ ساتھ انہوں نے كہد يا كہ چلو جاكر ديتا ہوں للہذا اس سے بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كے جوازير استدلال نہيں كيا جاسكتا۔

### امام بخاری رحمة الله علیه کی دوسری دلیل

آ گے فرمایا کہ وقال ابن عباس، حضرت عبداللدابن عباس بنات الله استے ہیں کہ قد یکون البعیر حیرا من البعیرین کہ بعض اوقات ایک اونٹ دواونوں سے اچھا ہے۔

#### امام بخاری رحمة الله علیه کی دلیل کا جواب

امام بخاریؒ کے اس استدلال سے زیادہ سے زیادہ تفاضل کا جواز ثابت ہوتا ہے اور تفاضل کا جواز ثابت ہوتا ہے اور تفاضل کا جواز مختلف فیہ نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ تفاضل جائز ہے، اس میں نسیئة کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

### امام بخاری رحمة الله علیه کی تیسری دلیل

واشتری رافع بن حدیج بعیر اببعیرین فاعطاه أحدهما وقال آتیك بالآخر غداً رهوا ان شاء الله حضرت رافع بن خدیج نا کی اونٹ دواونٹوں کے عض خریدااوران دواونٹوں میں سے ایک تو ابھی دے دیا اور کہا کہ دوسراکل لے کرآؤں گا۔ رھوا، سبک رفتار، یعنی کل لے کرآؤں گا تو وہ سبک رفتاری سے چلنا ہواتمہارے پاس آئے گاانشاء اللہ۔

<sup>(</sup>۱) فيض البارى، ج:٣، ص:٢٦٤\_

#### تبسرى دليل كاجواب

یہاں بھی ہمارا (حنیفہ کا) جواب میہ ہے کہ یہ بیج نسیئة نہیں ہے بلکہ بیج الغائب بالناجز ہے اور بیج حال ہے، مطالبہ کاحق حاصل ہے، اس نے کہا کہ ایک لیاواور دوسراکل دے دوں گا، اس نے کہا کہ ٹیج حال ہے، مطالبہ کاحق حاصل ہے، اس نے کہا کہ ٹیج الغائب بالناجز ہے۔ کہ ٹھیک ہے کل دیدینا، اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے کیونکہ یہ بیج الغائب بالناجز ہے۔

### ایک اور دلیل

وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين الي احل\_

#### سعيد بن المسيب رحمة الله عليه كالمسلك

سعید بن المسیب ہے ہیں کہ حیوان کے اندرر بوا جاری نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ دو اور ایک بکری، دو بکر یوں کے عوض الی اجل، یعنی نسیئة فروخت کی جاسکتی ہے۔ یہ سعید بن المسیب کا مسلک ہے۔

#### امام شافعی رحمة الله علیه کے مذہب کا دارومدار

ا مام شافعیؓ کے مذہب کا دارو مدارا کثر و بیشتر سعید بن المسلیبؓ اور ابن جریج پر ہوا کرتا ہے جسیا کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ابراہیم نخعی پر ہوتا ہے۔

### ايك اور دليل

وقال ابن سيرين لاباس ببعير بعيرين ودرهم نسيئة

ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک اونٹ اور ایک درہم، دواونٹ اور ایک درہم کے ساتھ بیچا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک طرف ایک اونٹ اور ایک درہم ہے اور دوسری طرف دواونٹ اور ایک درہم ہے تو بینسیئة جائز ہے۔

#### جواب

ہم (حنیفہ) کہتے ہیں کہ بیتو ہماری دلیل ہوئی اس واسطے کہ بیدرہم جواونٹ کے ساتھ لگایا جا

رہا ہے اس وجہ سے ہے کہ براہ راست اگر ایک اونٹ کو دوا ونٹ کے عوض نسیئہ بیچا جائے تو یہ جائز نہ ہوتا (۱) اسے جائز کرنے کیلئے یہ کیا گیا کہ ایک طرف ایک اونٹ کے ساتھ ایک درہم لگا دیا اور دوسری طرف دواونٹ کے ساتھ ایک درہم لگا دیا ، اب ہمار ہے نز دیک بھی عقد صحیح ہو گیا اس واسطے یہ ہیں گے کہ ایک درہم دواونٹوں کے مقابلے میں ہے اور دوسرادرہم ایک اونٹ کے مقابلے میں ہے، اس واسطے عوضین کی جنس مختلف ہونے کی وجہ سے نسیئہ جائز ہو گیا، گویا ایک درہم سے ایک اونٹ نسیئہ خریدا، اور دوسر سے درہم کے عوض اپنا اونٹ نسیئہ بیچا۔ ورنہ فی نفسہ جائز نہ ہوتا، لہذا اس قول سے خریدا، اور دوسر سے درہم کے عوض اپنا اونٹ نسیئہ بیچا۔ ورنہ فی نفسہ جائز نہ ہوتا، لہذا اس قول سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

کان فی السبی صفیة، فصارت إلی دحیة الکلبی. ثم صارت إلی النبی عَلَیْهُ (راجع: ۳۷۱) (۲)

#### امام بخارى رحمة الله عليه كااستدلال

امام بخاری نے حضرت انس بنائی کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ کان فی السبی صفیۃ یہ جبر کاواقعہ مغازی میں گزر چکا صفیۃ یہ جبر کاواقعہ مغازی میں گزر چکا ہے۔ فصارت الی دحیۃ الکیبی شم صارت الی النبی عَلیہ وہ حضرت دحیہ کی گئی کے حصہ میں آئیں، اس طرف اشارہ کررہ ہیں کہ جب دحیہ کئیں، بعد میں پھر وہ نبی کریم ناٹیو کا کے حصہ میں آئیں، اس طرف اشارہ کررہ ہیں کہ جب دحیہ کلبی کے پاس چلی گئیں تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مرداری بیوی ہے یہ آپ ناٹیو کا کے لئے ہی زیادہ موزوں ہے چونکہ آپ ناٹیو کا دحیہ کلبی کودے چکے تھے۔ اس لئے غالباً چھ غلاموں کے بدلے آپ مؤلیو کی اور صفیہ کی تھو جھ غلام دیے اور صفیہ دی شائی کولیا ۔ امام بخاری اس سے استدلال کرنا چاہ در ہے ہیں کہ دیکھو چھ غلام دیے اور صفیہ دی شائی کولیا تو یہ بی الحیوان ہوئی اور صفیہ انٹیو کا کے لیں اور چھ

<sup>(</sup>۱) قلت: إن بيع اللرهم باللرهم نسيئة حرام بالاحماع، ولم يشرح أحد منهم ماأرادبه ابن سيرين الخ (فيض البارى، ج:٣ص:٢٦٤)

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب بیع العبدوالحیوان بالحیوان نسیئة رقم ۲۲۲۸ وفی صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب فضیلة اعتاقه أمته ثم یتزوجها، رقم ۲۳۲۱، وسنن الترمذی، کتاب النکاح، عن رسول الله رقم ۳۲۹، وسنن النسائی، کتاب النکاح، رقم ۳۲۹، ۳۲۹، وسنن ابن و تفصیله، رقم ۳۳۲۷، وسنن ابی داؤد، کتاب الخراج والامارة والفئ، رقم ۲۳۲۷ وسنن ابن ماحة، کتاب التحارت، رقم ۲۲۲۳، ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، قمن ۱۱۵٤،

غلام بعد مين ديئة نسيئة بهي پايا گيا،لېذا نظ الحيوان بالحيوان نسيئة ثابت موئي۔

#### جواب

سے استدلال اس کئے تام نہیں ہے کہ یہاں در حقیقت بیج ہی نہیں، (۱) حقیقت میں یہ ہوا کہ
ان کو مال غنیمت دیا گیا تھاوہ ان سے واپس لے لیا گیا ادر اس کے بدلے مال غنیمت کا دوسرا حصہ دے
دیا گیا۔ تو یہ بیج حقیقی نہیں بلکہ انفال کا استبدال ہے، مال غنیمت کا استبدال ہے کہ وہ لے لیا اور دوسرا
دے دیا، تو اس کے اوپر بیج کے احکام جاری نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بھی طے نہیں ہے کہ نسریئہ تھا، کیونکہ
دوایتوں میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ یہ تبادلہ نسریئہ ہوا تھا بلکہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے فوراً دے دیئے
ہوں۔ (۲)

## "حیوان" میں بیع سلم کا حکم

عن ابن عبا س قال: قدم رسول الله على المدينه وهم يسلفون في التمر، فقال: من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم\_ (٣)

سلف سے مراد بیج سلم ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس رہا ہی اور ہے ہیں کہ جب حضور اقد س مؤالی کا مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہلِ مدینہ تمر ( تھجور ) میں بیج سلم کیا کرتے تھے تو حضور مؤالی کے ان سے فر مایا کہ جب تم بیج سلم کروتو کیل اور وزن معلوم ہونا چا ہیے اور اجل بھی متعین ہونی چا ہیے اس حدیث سے بیج سلم کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے مزید ہے کہ بیج سلم کے لئے کیل اور وزن ضروری ہے۔ مدیث سے بیج سلم کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے مزید ہے کہ جیوان میں بیج سلم جائز ہے یا نہیں؟

امام شافعی کے نزدیک حیوان میں بیج سلم جائز نہیں اسلئے کہ حنیفہ کے نزدیک بیج سلم کیلئے ضروری ہے کہ یا تو وہ چیز کیلی ہو، یا وزنی ہو، یا عددیات متقاربہ میں سے ہو، للہذا اگر کوئی چیز عددیات متفاوۃ میں سے ہے۔ جس کے افراد اور آحاد میں بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے تو اس میں بیج سلم جائز نہیں، اس لئے کہ ان میں جھڑ ہے کا امکان ہے جب ادائیگی کا وقت آئے گا تو بائع کے گا کہ میں نے نہیں، اس لئے کہ ان میں جھڑ ہے کا امکان ہے جب ادائیگی کا وقت آئے گا تو بائع کے گا کہ میں نے

<sup>(</sup>۱) والذي عوضه عنهاليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل الخ(كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم ٣٩٦٧، وفتح الباري، ج:٧، ص: ٧٠٠، مطبيع بيروت ١٣٧٩،

<sup>(</sup>۲) انعام الباری ٤٠٣/٦ تا ٤٠٩

<sup>(</sup>٣) في الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في السلف في الطعام والتمر رقم ١٦٥ -

#### حيوان كااستقراض

عن ابی هریره قال: استقراض رسول الله علیه سنا، فاعطی سنا خیر امن سنه، وقال: حیار کم احاسنکم قضاء (۲)

حضرت ابو ہریرہ رہ فالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ملی ای نے مولیثی (یا اونٹ) بطور قرض کئے اور آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا: قرض کئے اور پھر جب واپس کئے تو ان سے بہتر مولیثی واپس کئے اور آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا: تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو بہتر طور پرقرض کی ادائیگی کرے۔

#### اختلاف فقبهاء

اس اختلاف کی بناء ایک دوسرے مسلے پہنے وہ یہ کہ حیوان کا استقراض لینا جائز ہے بار نہیں؟ شافعیہ کے نزدیک حیوان کا استقراض (قرض پرلیا) جائز ہے ہمارے نزدیک حیوان کا استقراض 'مجھی جائز نہیں ہے اس لئے کہ' استقراض 'میشہ' دوات الامثال 'میں ہوتا ہے' دوات الامثال الہذا القیم' میں استقراض جائز نہیں۔ کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ اور اصول ہے کہ الاقراض تقض بالمثاله الہذا قرض کے لئے مثلی ہونا ضروری ہے۔ اور عددیات متفاوۃ میں مثل نہیں ہوتا۔ اس لئے ان میں نہتو '' استقراض ' درست ہے اور نہ ہی بھے سلم درست ہے۔ (س)

#### شوافع کی دلیل اوراس کا جواب

صدیث مذکورشا فعیہ کی دلیل ہے کہ حیوان کا قرض لینا جائز ہے۔ حنیفہ کے بزدیک حیوان کا قرض لینا جائز ہمیں ہے چنا نچہ اس حدیث اور اس کے علاوہ احادیث جن میں آپ بڑا ٹیزا کا حیوان کا قرض لینا جائز نہیں ہے چنا نچہ اس حدیث اور اس کے علاوہ احادیث جن میں آپ بڑا ٹیزا کا جواب ہے دیتے ہیں کہ بیسب رہا کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کی احادیث ہیں۔ اس لئے ان سے استدلال درست نہیں۔ دوسرا جواب ہے کہ یہاں آپ بڑا ٹیزا نے احادیث ہیں۔ اس لئے ان سے استدلال درست نہیں۔ دوسرا جواب ہے کہ یہاں آپ بڑا ٹیزا نے اعلام جانور کے کر اس سے بہتر جانور واپس کیا اور یہ بات عقد قرض کے اندر مشر وط نہیں تھی کہ آپ

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۲٤٦، ۲٤٦،

<sup>(</sup>٢) في الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء استقراض البعيراو الشئي من الحيوان رقم ١٦٥\_

<sup>(</sup>۳) تقریر ترمذی ۲٤٦/۱\_

نَالِيْهُ الى سے بہتر جانورواپس كريں گے توبيشن قضاء ہے، جو جائز ہے۔ (۱)

### ذهب اورغیر ذهب سے مرکب چیز کی بیع

عن فضالة ابن عبيك قال :اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب و حرز، ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينار، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:لاتباع حتى تفصل (٢)

حضرت نصالہ ابن عبید رہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ خیبر کے دن ایک ہار ہارہ دینار میں خریدا، اس ہار میں سونا تھا اور کوڑیاں تھیں۔ چنا نچہ جب بعد میں میں نے اس کا سونا الگ کیا تو دیکھا کہ اس کا سونا بارہ دینارسے یا دہ وزن کا ہے، میں نے یہ واقعہ حضور مُل اللہ کا سے ذکر کیا تو آپ نے فر مایا کہ اس کواس وقت تک بیچنا جا مُزنہیں جب تک اس کا سونا الگ الگ نہ کر لیا ہے۔

#### امام شافعي رحمة الله عليه كالمسلك

اس مدیث کی بنیاد پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز ذھب اور غیر ذھب سے مرکب ہوتو اس کی بیجے ذھب کے عوض جائز نہیں، جب تک کہ ذھب کو غیر ذھب سے علیحدہ نہ کرلیا جائے، کیونکہ اس صورت میں ربالازم آجانے کا اختال رہے گا۔اس لئے ذھب کو الگ کرنے کے بعد ذھب کو مثلاً بمثل فروخت کرواور غیر ذھب کو جس طرح چاہوفروخت کرو،الہذا مرکب حالت میں بیجے دھب کو مثلاً بمثل فروخت کرواور غیر ذھب کو جس طرح چاہوفروخت کرو،الہذا مرکب حالت میں بیجے کرنا جائز نہیں۔

#### حنيفه كالمسلك

امام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ ذہب کوعلی کہ کرنے کی ضرورت نہیں ، البتہ بیددیکھا جائے کہ اس میں ذھب کی مقد ارکتنی ہے؟ اگر سونے کی مقد ارعلی کہ دوخت کیا جارہ ہوسکتی ہے تو پھر علی کہ دوخت کیا جارہ ہوسکتی ہے تو پھر علی کہ دوخت کیا جارہ ہونا اس مرکب خس چیز کوسونے کے عوض فروخت کیا جارہ ہونا اس مرکب چیز میں گے ہوئے سونے سے پچھ ذیادہ ہونا ضروری ہے، تا کہ سونے کے مقابلے میں سونا ہو جائے اور زائد سونا دوسری چیز کے مقابل ہو جائے ، لہذا اگر سونا برابر ہویا کم ہوتو اس صورت میں نیچ جائز نہیں ،

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۱/۱ ۲۰۔

<sup>(</sup>۲) في الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في شراء القلادة فيها ذهب وحرز رقم ٨٩

مثلاً ایک ہار ذھب اور غیر ذھب سے مرکب ہے، اور اس ہار میں پانچ تولہ سونا ہے، اب اس ہار کو چھ تولہ سونے یا ماڑھے پانچ تولہ سونے یا عوض فروخت کرنا جائز ہے، تاکہ پانچ تولہ سونا پانچ تولہ سونے کے مقابل ہو جائے، اور ثمن میں جونصف تولہ سونا ذائد ہے وہ غیر ذھب کے مقابلے میں ہو جائے، اس لئے یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔لیکن اگر اس ہار کو ساڑھے چار تولہ سونے یا پانچ تولہ سونے کے عوض فروخت کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔اس لئے کہ اس صورت میں یا تو ساڑھے چار تولہ سونے کا مقابلہ پانچ تولہ سونے کا مقابلہ پانچ تولہ سونے سے ہور ہا ہے، جس کی وجہ سے تماثل ندر ہا، بلکہ تفاضل ہوگیا، اس لئے کہ مرام ہوگیا، اور جس صورت میں قیمت پانچ تولہ سونا مقرر کی تو وہ صورت بھی نا جائز ہوگی، اس لئے کہ حرام ہوگیا، اور جوفیر ذھب ہو وہ فالی عن العوض ہو جائے گا۔اور ہار کے اندر جوفیر ذھب ہو وہ فالی عن العوض ہو جائے گا، اور خالی عن العوض رہنا بھی رہا ہے، اس لئے کہ اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ پونے پانچ تولہ سونا تو پانچ تولہ سونا تو پانچ تولہ سونے کی وجہ سے حرام ہے۔

اس لئے حنیفہ بیفر ماتے ہیں کہ جوسونا اس ہار میں لگا ہوا ہے، اگر علیحدہ کئے بغیر اس کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے تو پھر علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا سونا اس ہار میں ہے اس سے تھوڑا زیادہ سونا اس کی قیمت میں دیدیا جائے تو بینج جائز ہوجائے گی۔

#### اموال ربوبهاورغيرربوبه سے مركب اشياء كى بيج

یہ اختلاف صرف سونے کا نہیں ہے بلکہ چاندی میں بھی یہی اِختلاف ہے، چنانچہ''سیف محلی'' کی بچے میں بھی یہی اختلاف ہے، یعنی ایسی تلوار جواصل میں تو لو ہے کی ہے، لیکن اس پر سونا چاندی گئی ہوئی ہے، ایسی تلوار کی بچے میں بھی یہی اختلاف ہے۔ اس طرح یہی اختلاف' منطقہ مفوض' کا ہے، یعنی وہ کمر بنداور پیٹی جس پر چاندی گئی ہوئی ہے اور اس کی قیت چاندی کے ذریعہ مقرر کی جا رہی ہو اور اس کی قیت نہ ہم اس مرکب چیز میں ہے جو ذھب اور غیر ذھب سے مرکب ہواور اس کی قیت نہ ہم مقرر کی جا رہی ہویا وہ چیز فضہ اور غیر فضہ سے مرکب ہواور اس کی قیت نہ ہم مقرر کی جا رہی ہویا وہ چیز فضہ اور غیر فضہ سے مرکب ہواور اس کی قیت فضہ کی شکل میں مقرر کی جا رہی ہویا وہ چیز فضہ اور غیر فضہ سے مرکب ہواور اس کی قیت فضہ کی شکل میں مقرر کی جا رہی ہویا وہ چیز فضہ اور غیر فضہ سے مرکب ہواور اس کی قیت فضہ کی شکل میں مقرر کی جا رہی ہو۔

ای طرح بیاختلاف ہراس مبیع میں جاری ہوگا جو مال ربوی اور غیر ربوی سے مرکب ہوگی، مثلاً ایک ٹوکری میں گندم اور مجور کس ہے، ادر اس کی قیمت مجور کی صورت میں مقرر کی حاربی ہے، تو جائے۔ امام ابوصنیفہ "فرماتے ہیں کہ بیائے جائز ہے، بشرطیکہ ٹوکری والی مجورکم ہو، اور جو مجور بطور شن کے دی جا رہی ہے وہ زائد ہو، تا کہ مجور کا مجور کا مجور کے ساتھ تماثل ہو جائے اور زائد مجورگندم کے عوض ہوجائے۔

#### مسكهمدعجوة

اصل میں بیمسکہ اور اختلاف مجورہی سے نکلا ہے، اس لئے کہ اس زمانہ میں ایک پیانہ مجور اور غیر مجور سے مرکب تھا، اور اس کو مجور کے عوض فروخت کیا جارہا تھا، اس وقت بیر اختلاف ہوا، امام شافعیؓ نے فرمایا کہ بیر بچے درست نہیں ہوگی، امام صاحب نے فرمایا کہ اگر زائد مجور کے عوض فروخت کیا جائے تو اس کی بچے جائز ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اس مسکلہ کا نام ''مسکلہ مد بجوہ'' مشہور ہوگیا، چنا نچہ مندرجہ بالا تمام اِختلا فی مسائل اس کے اندر داخل ہیں۔ اور ان سب کو سکلہ مد بجوہ'' کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔

''مرعجوة''ہی کے مسلمیں میصورت بھی داخل ہوگی کہ اگر ذھب مصوغ جو کہ مرکب ہاس کا بھی وہی تھم کو ذھب غیر مصوغ مفرد کے بدلے میں بیچا جائے تو احناف اور جمہور کے نزدیک اس کا بھی وہی تھم ہے جو سیف محلی کا ہے کہ ذھب غیر مصوغ مفر دزائد ہونا چا ہے ذھب مصوغ مرکب سے لیکن حضرت معادیہ رفائی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ذھب غیر مصوغ اگر ذھب مصوغ مرکب سے کم ہوتو بھی یہ بیچ جائز ہے، وہ ذھب مصوغ مرکب کی بنوائی اور محنت کو متقوم شار کرتے تھے اور اس محنت کے مقابلہ میں بھی ذھب غیر مصوغ مفرد کا ایک حصہ رکھتے تھے۔لیکن ان کے اس مسکلہ پر حضرات صحابہ کرام نے بی تنفید کی اور اس کا انکار کیا حقی کہ حضرت ابودردا نے نے فرمایا لااسکن ارضاانت بھا۔

#### شافعيه كاإستدلال اوراس كاجواب

امام شافعی اینے مسلے کی تائید میں حدیث باب کو پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور اقدس مالی کا اس مان ہیان فرمادیا کہ:

﴿ لاتباع حتى تفصل﴾ احتى تفصل استدلال كاجواب بيه كراى حديث مين بيه بات صاف صاف موجود م كرحظرت فضالة في بيه بار باره دينار مين خريدا تعاء اوراس مين سے سونا باره دينار سے زائد

تھا، جس کی وجہ سے تفاضل پایا گیا۔اس لئے یہ بھے ناجائز ہوگئی،اسی لئے حضور اقدس نگالاؤا نے اس کو ناجائز قر ار دیا،اور پھر بطور مشورہ کے فر مایا کہ آئندہ اس وقت تک بھے مت کرنا جب تک سونے کوالگ نہ کر لوتا کہ سے پہتے لگ جائے کہ سونا کتنا ہے اور غیر سونا کتنا ہے؟ اور مرکب ہونے کی صورت میں صحیح سیح سیح سیح سیح سیح کے بہتے لگانا مشکل ہے کہ اس میں سونا کتنی مقد ار میں ہے اور غیر سونا کتنی مقد ار میں ہے؟ اس لئے آپ نے فر مایا کہ جب ایسی صورت پیش آجائے تو تم صرف انداز سے اور تخمینے سے کام مت لو، بلکہ سونے کو الگ کر کے فر وخت کر واور غیر سونے کوالگ کر کے فر وخت کر و

#### حنفيه كالإستدلال

دلیل اس کی بیہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے بکثرت آثار موجود ہیں جن میں انہوں نے وہی بات فرمائی ہے جوامام ابوحنیفہ نے فرمائی ہے ، یعنی ان آثار کے اندرانہوں نے علی الاطلاق اس بیج کونا جائز قرار نہیں دیا ، بلکہ بیفر مایا کہ تمن اگر ذہب مرکب کے مقابلے ہیں زیادہ ہے تو بیج جائز ہے۔ بیتمام آثار میں نے تکملہ فتح المہم میں لکھ دیے ہیں ، وہاں دیکھ لیا جائے۔

ویسے بھی اس بیج کے عدم جواز کی علّت تفاضل ہے، بلکہ اس حدیث کے بعض طرق میں یہ آیا ہے کہ جب حضور اقدس مؤلو ہے سامنے" قلادہ" کا مسکلہ آیا تو آپ مؤلوہ ہے اس سے منع فر مایا، اور ساتھ ہی آپ نے بیار شادفر مایا:

﴿لاء الذهب بالذهب مثلا بمثل

اس سے معلوم ہوا کہ اصل علّت تفاضل کا پا یا جاتا ہے، لہذا تماثل کا پایا جانا ضروری ہے اور جہال تماثل مفقود ہوگا وہال عقد نا جائز ہوگا۔ اور حنیفہ یہ جوفر ما رہے ہیں کہ ایسے عقد کے اندر شن کی طرف والاسونا اور جاندی مبیع میں مرکب سونے جاندی سے زائد ہونی جاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اِس صورت میں تماثل بقینی طور پر موجود ہے، اب جب تماثل موجود ہے تو بیج جائز ہونی جا ہے، چاہے اس سونے کوجد اکیا جائے۔

البتہ چونکہ اموال رہو یہ میں مجازفت جائز نہیں، اس لئے جہال تحقیقی اور یقینی طور پر معلوم کرنے کی کوئی صورت ہو کہ اس میں ذہب کی مقدار کتنی ہے اور غیر ذہب کی مقدار کتنی ہے؟ وہاں یہ صورت جائز ہوگی، اور جہال صرف اٹکل اور اندازے سے معلوم کیا جاسکتا ہے ہو، لیکن یقینی اور داقعی مقدار معلوم کرنے کی کوئی صورت نہ ہو، وہال حنیفہ کے نز دیک بھی ذھب کوغیر ذھب سے الگ کئے بغیر بھے کرنا جائز نہیں۔

## اختلاف جنس ایک ہونے کی صورت میں ہے

کیکن مندرجہ بالا اختلاف اس صورت میں ہے جب مبیع کواس کی جنس سے خریدا جارہا ہومثلاً وهمركب بالذهب بغير الذهب كوذهب كعوض خريدا جاريا ہے تب بياختلاف ہے۔ليكن اگرمبيع اس کے غیرجنس سے خربیرا جارہا ہوتو اس کے جائز ہونے میں کسی کواختلاف نہیں مثلاً سیف کلی ندهب کو جا ندی کے عوض فرو دخت کرنا بالکل جائز ہے۔اس میں کوئی اشکال نہیں۔اس لئے کہ جنس ریل ہوگئی، اورجنس بدل جانے کی صورت میں تفاضل جائز ہے۔(۱)

### ع صرف میں تماثل اور برابری ضروری ہے

حد ثنا ابن احى الزهرى عن عمة قال: حد ثنى سالم بن عبد الله، عن عبدالله بن عمر ن أباسعيد الحدري حدثه ذلك حدثنا عن رسول الله عَدالله عبدالله بن عمر، فقال: أباسعيد اماهذا الذي تحدث عن رسول الله عَلَيْكُ فقال: أبو سعيد في الصرف:سمعت سول الله عَلَيْكُ يقول:"الذهب مثل بمثل، والورق بالورق مثل بمثل" ـ انظر ٢١٧٧١،

حضرت عبدالله بن عمر رفافتها سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید الخدری رفافتہ نے ان کو صدیث سَائَى "مثل ذالك" اسجيسى، تو ان سے حضرت عبدالله بن عمر رفاقها كى ملاقات ہوئى، حضرت عبدالله بن عرا نے فرمایایا أبا سعید ماهذا الذي تحدث عن رسول الله علیه؟ اے ابوسعید! وه کوسی

مدیث ہے جوتم رسول اللہ مالی اللہ مال بیاس لئے کہا کہ حضرت ابن عمر بڑا ہا شروع میں صرف میں تفاضل کے جواز کے قائل تھے، اور حضرت ابوسعید "نے جوحدیث سنائی وہ اس کے خلاف تھی، اس لئے پوچھا کہ بیتم کیا سناتے ہو،

تقریر ترمذی ۱۸۰/۱ تا ۱۸۶، (1)

وفي صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم ٢٩٦٤، ٢٩٦٥، وسنن الترمذي، كتاب البيوع، رقم ١١٦٢، وسنن النسائي، كتاب البيوع، رقم ٤٤٩٤، وسنن ابن ماجه، كتاب التحارات، رقم ٢٢٤٨، ومسنداحمد، باقي مسند المكثرين، رقم ١٠٥٨٣، ٢٣٩،١، ٢،١١، ١٥٠١١، ١١١٠٠، ١١١٥٦، ١١١٥، ومسند الأنصار، رقم ٢٠٧٤، وموطأمالك، كتاب البيوع

رقم ١١٤٥ -

توحضرت ابوسعید فرمایا میں نے صرف کے بارے میں رسول اللہ مَالْیْرِ الله عَالَیْرِ الله مَالِیم الله مَالِیم الله مالی موع ساکہ "الذهب بالذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل" كرسونے كے ساتھ بيكوتو برابر سرابر ييكو ادرجا ندی کے ساتھ بیجوتو برابر سرابرابر بیکو۔

بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر بنائیا نے اس حدیث کوسننے کے بعدایے قول سے رجوع فر مالیا

حد ثنا عبدالله بن يوسف: أحبر نامالك، عن نافع، عن أبي سعيد الحدري أ:أن رسول الله عَلَيْكُ قال: "لاتبيعوا الذهب بالذهب إلامثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" (١)

ال روايت ميل فرمايا "ولا تشفو ا بعضها على بعض" اشف يشف، اشفى يشفى بير اضداد میں سے ہے لینی بیان اساء مشتر کہ میں سے ہے جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں لین اس کے معنی زیادی کرنے کے بھی ہیں اور کی کرنے کے بھی ہوتے ہیں میمنی بھی کرسکتے ہیں کہ ان میں سے پھے کو دوسرے پر کم نہ کرواور بیمعنی بھی کرسکتے ہیں کہان میں سے پچھے کو دوسرے برزیادہ نہ

تو حاصل میہ ہوا کہ جب ان کی باہم فروخت کروتو تماثل ہونا جا ہے۔ یہی بات ورق کے بارے میں بھی فرمائی ،اور آخر میں جملہ ارشادفر مایا: "ولا تبیعوا منھا غائباً بناجز" کہان میں سے سی غائب كوحاضر كے عوض فروخت نه كروليخي ايك عوض غائب ہواور دوسرا موجود ہواس طرح مت فروخت کرو\_ بلکه دونو ل مجلس میں موجود ہونے جا ہمیں۔

### جاراشياء ميں سے الغائب بالناجز جائز ہے

سے الغائب بالناجز میں یہ ہوتا ہے کہ بھے تو حالاً ہوتی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ بالع کواس وفت من کے مطالبہ کاحق حاصل ہے لیکن بائع نے مہلت دے دی ہے کہ اچھا میاں کل دے دینا جبیا کہ آجکل روزم ہ دکا نداروں سے اس طرح خریداری کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے بعد میں دیں ك، ابكب ديں كے يہ تعين نہيں ہوتا۔ اس كواگر بيج مؤجل قرار ديا جائے تو يہ بيج فاسد ہوگى ، للذابيہ ہے مؤجل نہیں ہوئی بلکہ رکھے حال ہوئی ،جس کے معنی سے ہیں کہ باکع کواسی وقت مطالبہ کاحق حاصل ہے۔

<sup>(</sup>۱) ایضاً رقم ۷۷۱۲

حضور مُلَاثِیْنَا نے جن اشیاء ستہ کا ہیان فر مایا ان میں سے جو پہلی چار اشیاء ہیں، حطہ شعیر، تمر رملح ، ان میں سے جو پہلی چار اشیاء ہیں، حطہ شعیر، تمر رملح ، ان میں سے بالنسید حرام ہے۔ اور بھے الغائب بالناجز جائز ہے۔ معنی یہ ہیں کہ مثلاً زید کے پائس بے صاع حطۃ موجود ہے اس نے وہ ساجد کوفروخت کر دیا اور اس نے کہا کہ میر اجو حطۃ کاصاع ہے وہ ہے جو میں نے الگ سے گھر میں نکال کر متعین کر کے رکھا ہوا ہے اس کے عوض میں یہ حطۃ آپ سے بیرتا ہوں ، اس نے کہا ٹھیک ہے۔

اب مجلس عقد میں زید کی طرف سے دیا ہوا حطۃ موجود ہے لیکن ساجد کا دیا ہوا حطۃ موجود نہیں ہے، بلکہ گھر میں ہے البتہ وہ متعین ہے کہ گھر میں وہ خاص حطۃ ہے جوایک صاع الگ کر کے رکھا ہوا ہوتو سے تعین ہے کہ گھر میں وہ خاص حطۃ ہے جوایک صاع الگ کر کے رکھا ہوا ہوتو سے تعقیم ہوئی ، کیونکہ یہ بھے نسیئہ نہیں ہے بلکہ بھے حال ہے اگر چہ بھے الغائب بالناجز ہائز ہے۔ بعد بالنسیئہ حرام ہے اور بھے الغائب بالناجز جائز ہے۔

#### بب اور فضه میں ہیج نسبیئة اور بالغائب بالناجز دونوں حرام ہیں

لیکن ذہب اور فضہ جو آپ مالی کے آخر میں بیان فر مائے ہیں ان میں بیج بالنسیر بھی حرام اور کیج بالغائب بھی حرام ہے۔ کیا معنی؟ کہ ان میں مجلس کے اندر تقابض شرط ہے۔ لہذا بہی حطة اندکور ہ صورت اگر سونے میں پائی جائے کہ زید نے سونا دیا اور ساجد نے چاندی دی لیکن ساجد کے کہا کہ میری چاندی شہر میں رکھی ہوئی ہے لاکر دوں گاتو یہ کے اس وقت تک جائز نہ ہوگی جب تک مدی کے کہا کہ میری چاندی شہر میں رکھی ہوئی ہے لاکر دوں گاتو یہ کے اس وقت تک جائز نہ ہوگی جب تک مدی کے کہا کہ میری چاندی لائے اور پھر زید سے بیچ کرے، تقابض فی حمل ضروری ہے۔

#### فرق؟

بیفرق اس لئے ہے کہ اصل میں شریعت کا مطلوب ہے کہ بیجے حال میں دونوں عوض متعین ہو
نے چاہئیں، اس لئے مسلم شریف کی ایک حدیث میں لفظ آیا ہے الاعینابعین۔ (۱) تو شریعت کا تقاضہ
ہے کہ دونوں عوض متعین ہوں متعین ہونے کے بعدا گرتھوڑی دیر کے لئے قبضہ نہ ہوتو مضا گفتہ ہیں۔
اب بیا شیاء اربعہ ایسی ہیں جو متعین ہوجاتی ہیں جیسے صورت مذکورہ میں ساجد نے کہا کہ ایک
ع گذم جو گھر میں رکھا ہے تو اس کے اس تعین سے وہ گذم متعین ہوگی، اب وہ یہ ہیں کرسکتا کہ گھر

<sup>)</sup> صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب الصرف بیع الذهب بالورق نقدا، رقم [۲۰۱] ۸۰ (۱۸۷) ص:۳۵۹، دارالسلام

میں رکھی ہوئی گندم کو چھوڑ دے اور بازار سے ایک صاع گندم خرید کر زید کو دے دے۔ اس لئے کہ وہ تعین سے متعین ہوگئی، یہ بیچے اس خاص گندم کی ہوئی ہے جو گھر میں رکھا ہوا ہے۔

### اثمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے

درہم ودیناراوراثمان بیمتعین بالتعیین بہیں ہوتے۔ لہذا اگرکوئی شخص بے کہ بیہ جونوٹ میرے باس ہے اس کے عوض کرتا ہوں، اب اگر وہ اس کورکھ لے اور جیب سے دوسر انوٹ نکال کر دے قوب کے بینے مہمکتا کہیں وہی نوٹ نکالوجو پہلے چمکتا ہوا دکھایا تھا بلکہ وہ دوسر نوٹ کے لینے برنجبور ہوگا، تو دراہم ودنا نیر بیاثمان متعین بالتعیین نہیں ہوتے۔ لہذا محض زبان سے اگر بیہ کہدیا کہ وہ چاندی جو میں رکھی ہوئی ہے اس کے عوض فروخت کرتا ہوں تو اس کہنے سے پھے نہیں ہوتا وہ چاندی جو میں نہیں ہوئی اور جب متعین نہیں ہوئی تو بھے بھی نہ ہوئی ، لہذا ذبب اور فضہ اور اثمان میں چاندی متعین نہیں ہوئی اور جب متعین نہ ہوئی تو بھے بھی نہ ہوئی ، لہذا ذبب اور فضہ اور اثمان میں متعین ہو جا ادراشیاء اربعہ میں تقابض فی المجلس ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنا کافی ہے کہ کہل میں متعین ہوجا کیں چا ہے ادرا گیگی کھے در یعد ہی کیوں نہ ہو۔

اگر دونوں طرف سے تمن ہوتو وہ بیج صرف ہوتی ہے اور بیج صرف میں تقابض ضروری ہے اور حطة اور شعیر بیصرف نہیں ہیں،ان میں تقابض ضروری نہیں ہے البتہ نسیئة حرام ہے۔

### غلطتهى كاازاله

عام طور پرایک مفالطہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تقابض کے شرط ہونے میں اور نسیئة کے حرام ہونے میں اور نسیئة کے حرام ہونے میں اور نبیج الغائب بالناجز اور نبیج النسیئة میں فرق نہیں کرتے ، عام طور پر التباس ہوجاتا ہے اس لئے اس پر تنبیہ کردی۔

## موجوده كرنسي نوٹوں كاحكم

ای ہے متعلق ایک بحث ہے ہے کہ اب نہ تو سونا رہا اور نہ جا ندی رہی بلکہ اب تو یہ نوٹ رہ گئے ہیں ، ان نوٹوں کا کیا تھم ہے؟ اس میں تبادلہ کے احکام کیا ہیں؟ خاص طور پر ہمارے دور میں نظام زر برنا چیجیدہ ہوگیا ہے۔ اس کی تفصیل سمجھ لینی جا ہے۔

شروع زمانے میں سکے سونے چاندی کے ہوا کرتے تھے جیسے دینار سونے اور درہم چاندی کا سکتہ تھا اور ان سے تقریباً سوسال پہلے صور تحال میتھی کہ زیادہ ترجو سکے چلتے تھے دہ چاندی کے ہوتے تھاور ساتھ ساتھ سونے کے سکتے بھی رواج پائے ہوئے تھے۔لین چھ عرصہ سے بازاروں میں سونے جاندی کے سکتے ختم ہو گئے۔

شروع میں کسی اور دھات کے سکتے بنائے گئے اور بالآخر کاغذی نوٹوں نے ان کی جگہ لے لی اور اب ساری دنیا میں نوٹ کارواج ہے۔

## نوٹ کیسے رائے ہوا؟

بینوٹ کیسے رائج ہوا؟ اس کی مختفر تفصیل ہے ہے کہ نثر و تا میں مغربی ملکوں میں اس کا رواج ہوا اور اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہلوگ اپناسونا، جاندی جوان کے باس بچا ہوتا تھا اس کو لے جا کر کسی سنار کے باس بطور امانت رکھ دیتے تھے اور وہ سنار ان کو ایک رسید لکھ دیتا تھا کہ فلاں شخص کے استے دیناریا استے در ہم یا اتنی جاندی کے سکتے میرے پاس محفوظ ہیں، اب اس کو جب ضرورت پڑتی تو وہ رسید دکھا تا اور اپنی ضرورت کے بقدرسونا فکلوالیتا۔

ہوتے ہوتے بیمعاملہ اتنابڑھا کہ مثلاً ایک شخص بازار گیا اور سامان خرید نا چاہا تو طریقہ یہ تھا کہ مشتری پہلے سنار کے پاس جائے، وہاں سے اپنا سونا لے کر آئے اور پھر سامان خریدے اور بائع پھروہی سونا لیجا کر سنار کے پاس رکھوا تا۔

لیکن اب مشتری نے یہ کہنا شروع کیا کہ بجائے اس کے کہ میں جا کر سنار سے لے کرآؤں اور تہ بہن دوں اور تم پھر وہی سونا لے کر اس سنار کے پاس رکھو، اس طویل عمل سے بچنے کے لئے ایسا کرتے ہیں کہتم مجھ سے یہ رسید لے لو، میں اس کوتمہار سے نام لکھ دیتا ہوں اور دستخط کر دیتا ہوں کہ اس کا حقد اراب فلاں تاجر ہے۔ بائع نے کہاٹھیک ہے اور اس نے اسے قبول کر لیا اور دونوں آنے جانے کی طوالت سے پچ گئے اور رسید بطور شن کے استعال ہوگئ۔

سناروں کو جب سے پہتہ چلا کہ ہماری رسیدیں بطور آلہ تبادلہ کے استعال ہورہی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ہماری رسیدوں کا چلن ہوگیا ہے تو پہلے تو سے ہوتا تھا کہ سنارصرف اتن رسیدیں جاری کرتے تھے جتنا ان کے پاس سونا ہوتا تھا۔لیکن جب سناروں نے دیکھا کہ اب لوگ ہمارے پاس سونا لینے نہیں آتے اور انہی رسیدوں کے ساتھ معاملات نمٹاتے ہیں تو انہوں نے سے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ پچھرسیدیں اپنی طرف سے جاری کر دیں کیونکہ اگر بالفرض ان کے پاس ایک کروڑ میں نہ کریں کہ پھرسیدیں ایک طرف سے جاری کر دیں کیونکہ اگر بالفرض ان کے پاس ایک کروڑ میں دیں بین المحافر ادبھشکل سونا

نکلوانے کے بچائے رسیدوں سے ہی اپنے معاملات نمٹاتے ہیں۔انہوں نے ایسی رسیدیں جاری کرنی مشروع کر دیں جن کی پشت پرسونا نہیں تھا، لینی ان کے پاس ایک کروڑ کا سونا تھا اور انہوں نے ڈیڑھ کروڑ کی رسیدیں جاری کردیں۔اب ان ڈیڑھ کروڑ کی رسیدوں سے باقاعدہ کاروبار ہونے لگا، خریدہ فروخت ہونے لگی۔

بعد میں انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور بہ کہا کہ جولوگ ان سے قرضہ مانگئے آتے ہیں وہ ان کو قرض میں سونا دینے کے بجائے رسیدیں دے دیتے اور کہتے کہ بھائی تمہارا مقصد اس سے حاصل ہوجائے گا، جو چیز خربیدنا چاہتے ہواس سے خربیدلو، اس طرح معاشرہ میں ان رسیدوں کا رواح وضع کیا گیا اور اس کا نام نوٹ ہے۔

شروع میں انفرادی طور پر تجاریہ کام کرتے تھے، بعد میں سناروں نے بینک کی شکل اختیار کر لئی، بیدبنک بن گئے اور بینکوں نے نوٹ جاری کرنے شروع کر دیئے، بعد میں حکومت نے دیکھا کہ بہت سارے بینک بینوٹ جاری کرتے ہیں اور پھر وہ نوٹ آلہ تبادلہ کے طور پر استعال ہوتے ہیں تو حکومت نے بین تو حکومت کا بینک کو مت کا بینک کو شہیں ہے۔لہذا صرف حکومت کا بینک نوٹ جاری کر سنا ہے۔

شروع میں بیتھا کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی قرضہ ہے یا کسی کو پیسے دینے ہیں اور وہ پیسوں کے بجائے اس کونوٹ دی تو وہ لینے پر مجبور نہیں تھا لینی فرض کریں کہ کسی تاجر سے جا کر سامان خریدا اور اس کے ذمہ پیسے واجب ہو گئے ، اب اگر وہ اس کو پیسوں کے بجائے رسید دینا چا ہے تو تاجر کو بیت تھا کہ وہ میں بید رسید نہیں لیتا ، مجھے اصل سونا لاکر دو، لیکن بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ حکومت کی طرف سے قانون بن گیا کہ بینوٹ لیگل ٹینڈر ہیں لیمی زرقانونی ہیں ، اب کوئی شخص ان کو لینے سے انکار نہیں کرسکتا ، اب اس کو لینا ہی ہوئے گا۔

ابتداء میں بینکوں پر بیہ پابندی عاید کی گئی کہ وہ جتنے نوٹ جاری کرتے ہیں ان کے پاس اتنا سونا ہونا ضروری ہے، لیکن بعد میں بیتانون ختم کر دیا گیا اور بیہ کہا گیا کہ پوراسونا ہونا ضروری نہیں لیکن ایک خاص تناسب سے سونا ہونا چاہیے۔ لیعنی جتنے نوٹ جاری کئے ہیں ان کا مثلاً دو تہائی سونا ہونا چاہئے، بعد میں دو تہائی کو کم کر کے ایک تہائی کر دیا، ایک چوتھائی کر دیا، نبتیں بدلتی چلی گئیں۔ یہاں تک کہایک وقت ایسا آیا کہ ساری دنیا کے ملکوں کے پاس سونا کم ہوگیا، صرف امریکہ ایک ایسا ملک تھا جس کے پاس سونا وافر مقدار میں موجود تھا۔

ہمارے پاس اتنا سونا تو نہیں ہے کہ ہم ہر حامل نوٹ کو جو بھی آئے اس کوسونا ادا کریں! اس واسط انہوں نے آپس میں بیط کرلیا کہ اگر ہم کی دفت بیسونا ادا نہ کر سکتو سونے کے بدلے ہم امر کی ڈالر ادا کریں گے ادر امریکہ بیے کہتا تھا کہ چونکہ میرے پاس سونا وافر مقدار میں موجود ہے لہذا میں اپنی بیڈ مہدداری قبول کرتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی ڈالر لے کر آئے گا میں اس کے بدلے سونا دوں گا، تو صورت ایک تھی کہ دنیا کے سارے ممالک نوٹ کی پشت پر ڈالر رکھتے تھے اور ڈالر کی پشت پرسونا ہوا، کہلے بلاواسط ہوا کرتا تھا اب تھا، تو جب ڈالر کی پشت پرسونا ہوا، کہلے بلاواسط ہوا کرتا تھا اب بالواسط ہوگیا۔ جیسے مثلاً انگلینڈ میں کسی نے امر لئگ پاؤنڈ لے جا کر بینک کو دیا کہ جمیں اس کے بدلے میں سونا دو، اب بینک امر لئگ پاؤنڈ کے بدلے سونا تو نہ دیتا لیکن سے کہتا کہ چا ہوتو ڈالر لے لواور بدلے میں سونا دو، اب بینک امر لئگ پاؤنڈ کے بدلے سونا تو نہ دیتا لیکن سے کہتا کہ چا ہوتو ڈالر لے لواور ڈالر لے کر جب امریکہ کے بینک کے پاس جاؤگے، تو وہ سونا دیدے گا، تو اس طرح بالواسط اس کی پشت پرسونا ہوا۔

1971 میں ایسا ہوا کہ امریکہ میں سونے کا شدید بحران آیا ، لوگوں نے محسوں کیا کہ سونے کی پھور ہور ہی ہے لئے کہ مجھے کہ مجھے سونا دو، ہزاروں اور لاکھوں افر ادبیک وقت جا کر امریکی بیٹیکوں کے پاس اکٹھے ہوگئے اور کہنے لگے کہ ڈالر کے بدلے سونا دو۔ خرار کے بدلے سونا دو۔

امریکہ نے محسوں کیا کہ اس طرح تو سونے کے ذخائر ختم ہوجائیں گے اور میں قلاش ہو جا دُل گا، جوسونا میرے پاس ہے وہ جا تارہے گا۔ چنا نچہ 1971 میں سونے کے بحران کے موقع پر امریکہ نے بھی بیاعلان کر دیا کہ میں بھی سونا نہیں دیتا جو چا ہوکر لو۔اب ڈالر کے بدلے سونا نہیں دوں گا۔البتہ جس کے پاس ڈالر ہے وہ اس کے ذریعہ بازار سے جو چیز چاہے خریدے،سونا خریدے، چا ندی خریدے جو چاہے خریدے، سونا خریدے ہیں میں سونا دینے کا پابند نہیں ہوں۔ 1971 وہ س ہے جس میں نوٹ کی پشت پر نہ بالواسطہ اور نہ ہی بلاواسطہ سونا ہے۔

#### نو ہے کی حقیقت

اب اس نوٹ کی حقیقت صرف ہے ہے کہ اس نوٹ میں اتنی طانت ہے کہ اسکے ذریعہ بازار سے کھے چیزیں خرید سکتے ہیں۔ باقی سے کھے چیزیں خریدی جاسکیں اور جس ملک کا نوٹ ہے، اسی ملک کے بازار میں خرید سکتے ہیں۔ باقی دنیا کے کسی ملک میں بھی اب اس کی پشت پرسونا جاندی نہیں ہے۔ بیزوٹ کی مخضر تاریخ تھی۔

### نو کے فقہی حیثیت

اس کی فقہی حیثیت میں علاء کرام اور فقہاء کرام نے کلام کیا ہے، جن حضرات نے اس کی اہتدائی تاریخ کو مد نظر رکھاانہوں نے کہا کہ بینوٹ بذات خود کوئی مال نہیں بلکہ بیہ حوالہ کی رسید ہے، بیہ مال کی رسید ہے۔ جو بینک میں رکھا ہوا ہے اب اگر میں کسی تاجر سے کچھ سامان خرید تا ہوں ادراس کے بدلے اس کو نوٹ دیتا ہوں تو اس کے معنی بیہ ہوتے ہیں کہ میں اپناوہ دین جو بینک کے پاس تھاوہ اس کے حوالہ کر رہا ہوں یعنی گویا بینک سے بیہ کہدر ہا ہوں کہ میرا جو پیسہ تہمارے پاس رکھا ہوا ہے وہ مجھے دینے کے بجائے اس تاجر کودے دینا۔ بیہ حوالہ ہو گیا۔

تو نوٹوں کی فقہی تخریخ سے کی گئی کہ یہ بذاتِ خود مال نہیں بلکہ مال کی رسید ہے اور جب کوئی صفح فل سے خوالہ کرتا ہے جو بینک کے مشخص اپنادین ادا کرنے کے لئے کسی کونوٹ دیتا ہوتو وہ اپناوہ دین اس کے حوالہ کرتا ہے جو بینک کے بیاس ہے۔

## نوٹ کے ذریعہادا ٹیگی زکوۃ کا حکم

ال پر جواحكام مقرع موتے وه يہ ين:

ایک مسئلہ تو ہے کہ اگر ذکو ہیں فقر اکونوٹ دے دیا جائے تو زکو ہ ادانہیں ہوگی ، جب تک کہ جب کہ وہ فقیر بینک سے سونا وصول کرلے یا اس کے ذریعہ کوئی سامان خرید لے۔ اس لئے کہ جب نوٹ دیا تو اس کا حاصل ہے ہوا کہ دین کا حوالہ کر دیا اور دین کا حوالہ کر نیا تو اس کا حاصل ہے ہوا کہ دین کا حوالہ کر دیا اور دین کا حوالہ کر نا ہوا ، ہاں فقیر جا کر بینک سے وصول کرلے یا تک کہ فقیر وہ دین وصول نہ کرلے۔ الہذا یہ مض حوالہ کرنا ہوا ، ہاں فقیر جا کر بینک سے وصول کرلے یا اس کے ذریعہ بازار سے کوئی چیز خرید لے تو چونکہ اب مال اس کے ہاتھ میں آگیا اس لئے زکو ہ ادا ہوگئی۔ الہذا اگر فقیر کے یاس جا کر نوٹ کم ہوگیا یا جل گیا یا ہلاک ہوگیا تو زکو ہ ادانہ ہوگی۔

### بوٹ کے ذریعہ سونا خریدنے کا تھم

دوسرا مسئلہ اس کے اوپر بیمتفرع کیا گیا کہ اس نوٹ کے ذریعہ اگرسونا خریدیں تو بازار میں جاکرسونا خرید نا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں سونے کا تبادلہ سونے سے ہور ہا ہے اور نیج صرف ہے اور نیج صرف میں تقابض فی المحلس شرط ہے اور نوٹ کے ذریعہ سونا خرید نے میں سونا دینے والے نے تو سونا دے دیا، اور جو شخص نوٹ دے رہا ہے اس نے سونا نہیں دیا بلکہ

سونے کی رسید دی ، باکع جب تک نوٹ بینک میں دے کرسونا نہ حاصل کرلے اس وقت تک قبضہ ہیں ہوا اور جب دونوں کا قبضہ مجلس میں نہ ہوا تو بیچ صرف صحیح نہیں ہوئی ، اس واسطے کہ نوٹوں کے ذریعہ سونے اور جاندی کی بیچے نہیں ہوسکتی۔

جب یہ نتوی چلاتھا اس وقت بردی مشکل پڑگئتی کے سونے چاندی کی بیچے ہو،ی نہیں سکتی تھی۔
تو اس وقت یہ حیلہ کرتے تھے کہ اگر سونے کے اندر کوئی موتی یا نگ وغیرہ لگے ہوں تو ساتھ میں کچھ
پیسے ملالیا کرتے تھے بینی دھات کے سکے ملالیا کرتے تھے، مثلاً ایک ہزار روپیہ کا سونے کا زیور خریدا،
اس میں چار آنے ، دو آنے کے سکے ملالئے جاتے اور یوں کہا جاتا کہ سونا ان چار آنے کے سکوں کے مقابلے میں ہیں اور موتی اس نوٹ کے مقابلے میں ہیں، تو یہ حیلہ کرکے معاملہ ٹھیک کیا جاتا تھا، ورنہ براہ راست نوٹ کے ذریعہ سونے کے خریداری ممکن نہ تھی۔

یہ سارے احکامات اس صورت میں متفرع ہوتے ہیں جب نوٹ کوسونے کی رسید قرار دیا گیا، اور یہ بخر تک اس وقت توضیح تھی جب تک کہ اس نوٹ کولیگل ٹینڈر (Legal Tender) لیعنی زرقانونی نہیں بنایا گیا تھایا زیادہ سے زیادہ اس وقت تک ضیح تھی جب تک اس کی پشت پرسونایا جاندی ہوا کرتے تھے۔

لیکن بعد میں جب اس کوزر قانونی بنا دیا گیا لینی آدمی اس کو لینے پر مجبور ہے بلکہ جو دھات کے سکے ہیں وہ محدود زر قانونی ہیں،غیر محدود نہیں ہیں۔

## محدود زرقانونی اورغیر محدود زرقانونی

محدود زرقانونی کامعنی ہے ہے کہ کوئی شخص ان کو لینے پرایک حد تک مجبور کرسکتا ہے اس سے زیادہ نہیں مثلاً حدید مقرر ہے کہ آپ پچپیں روپے تک کی ادائیگی سکوں میں کرسکتے ہیں، آنہ دور آنہ چار آنہ وغیر ہ، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ کی ادائیگی سکوں میں کرنا چاہتے ہیں تو لینے ولا کہ سکتا ہے کہ میں نہیں لیتا، مجھے نوٹ لا کر دو۔ جیسے کسی شخص کے ایک لا کھرو ہے دین کسی پر واجب ہیں اور وہ چاہے کہ پیسیوں پیسیوں میں اداکروں گااور پوری بوری بحرکرسکوں اور پیسیوں کی لیجائے تو لینے والا کہ سکتا ہے کہ میں پنہیں لیتا، مجھے نوٹ دو، تو سکے محدود ذر قانونی ہیں۔

نوٹ یے غیرمحدو دزر قانونی ہیں۔اس لئے جتنی بھی ادائیگی نوٹ کے ذریعہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس اسلماس کی حیثت سکوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہے۔

### میری ذاتی رائے

اب میری ذاتی رائے میہ جواللہ سجانہ اعلم کہ بینوٹ خودفلوں کا تکم اختیار کر گئے ہیں۔
عرب کے علماء کی ایک برسی تعداد تو میہ کہتی ہے کہ بیاب سونا چاندی کے قائم مقام ہو گئے ہیں۔
ہیں ۔ یعنی جواحکام سونا چاندی کے ہیں وہ اب ان پر بھی جاری ہوں گے، لہذار بوا، صرف اور زکو ہ کے معاملات میں ان پر سارے احکام سونا، چاندی والے جاری ہوں گے۔

البنة میری ذاتی رائے جُرس کی برصغیر کے بیشتر مفتی حضرات نے تائید کی ہے وہ یہ ہے کہان کا حکم فلوس جبیبا ہے۔

### فلوس کی تشریح

فلوس اسسکہ کو کہتے ہیں جوسونا، چاندی کے علاوہ کسی اور چیز مثلاً دھات، پیتل وغیرہ سے میا گیا ہو۔ تو فلوس کی ذاتی قدراور قیمت اس کی کسی ہوئی قیمت سے کم ہوتی ہے۔ مثلاً دھات کا ایک رو پیدیکا سکہ بنایا گیا، تو اب اس میں جتنی دھات ہے بازار میں اسکی قیمت ایک رو پیدسے کم ہوگی۔ لیکن قانون نے اس کوایک رو پیدیکا درجہ دے دیا۔ تو میر ے نزدیک اب فلوس کے حکم میں ہے۔ ان کے او پر فلوس کے احکام جاری ہوں گے۔

اس کا بتیجہ یہ ہے کہ ان میں تفاضل تو حرام ہے یعنی ایک کے بدلے مثلاً دولینا تو حرام ہے، لیکن اگر اس کے ذریعہ سے سونے کی بیچ کی جائے تو وہ بیچ صرف نہیں ہوگ ۔ کیونکہ صرف کے اندر ضروری ہے کہ دونوں طرف تقیقی سونا ہویا چا ندی ہوا درنوٹ کی پشت پرسونا یا چا ندی نہیں ہے، الہذا یہ بیچ صرف نہیں ہوگی، اس لئے حقیقی تقابض فی المجلس شرط نہیں ہے۔

### علماء کی تائید

ہندوستان کے اندرفقہاء کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا (جو ہرسال مولانا مجاہد الاسلام صاحب کروایا کرتے تھے) اس میں میرافتو کی بحث کیلئے پیش کیا گیا کہ عرب کے علماء اس کوسونا چاندی کے قائم مقام قرار دیتے ہیں لہٰذااس میں صرف بھی جاری ہوگا اور تقابض فی المحلس بھی شرط ہوگا ، اورضروری ہوگا۔

اورمیرافتوی بیقا کوفلوس کے علم میں ہے، لہذا صرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے اگر چہ

ر بوا کے ہوں گے۔

دونوں کے نقطہ نظر کو پیش کرنے کے لئے حیدر آبادد کن میں اجتماع ہوا، ہندوستان کے سارے دارالا فتا وَں میں بیسوال بھیجا گیا، ان میں سے پچانوے فیصد دارالا فتا وَں نے میر نقول کی تائید کی اور پانچ فیصد الیسے بھے جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا جوا کثر و بیشتر عرب کے علماء کہتے ہیں۔
اور پانچ فیصد ایسے بھے جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا جوا کثر و بیشتر عرب کے علماء کہتے ہیں۔
اب ذرا بیس بھے لیس کہ اگر میر کی رائے کے مطابق ان کوفلوس کہا جائے تو آیا ان میں ربوا جاری ہوگایا نہیں؟ اس مسلم کا تعلق ایک اور بنما دی مسئل سے میاں و دمیال میں ایشا ہیں۔ میں ترج میں بوری کی دور کے اس مسئلم کا تعلق ایک اور بنما دی مسئل سے میاں و دمیال میں ایشا ہیں۔ میں ترج میں بوری کی دور کی کھور کیاں مسئلم کا تعلق ایک اور بنما دی مسئل سے میاں و دمیال میں ایشا ہیں۔

ال مسئله کا تعلق ایک اور بنیا دی مسئلہ سے ہے اور وہ مسئلہ بے کہ اشیاء ستہ میں تحریم ربوا کی علامت کیا ہے؟

یہ پہلے تفصیل سے گزر چکاہے کہ مالکیہ کے نزدیک اقتیات، ادخار اور ثمنیت علت ہیں اور شافعیہ کے نزدیک اقتیات، ادخار اور ثمنیت علت مشافعیہ کے نزدیک طعام اور شمنیت علت ہیں تو مالکیہ اور شافعیہ اس ہوگا۔ لیکن آگے شافعیہ اور مالکیہ میں بیاختلاف ہوا ہے، جو چیز شمن ہوگا اس میں تفاضل اور نسیئة حرام ہوگا۔ لیکن آگے شافعیہ اور مالکیہ میں بیاختلاف ہوا ہے، مالکیہ کہتے ہیں کہ ثمنیت علت ہے خواہ ثمنیت خلقیہ ہویا شمنیت اعتباریہ ہو۔

## ثمنيت خلقيه اوراعتباريير

شمنیت خلقیہ جیسے سونا اور جا ندی کہ اللہ تعالی نے ان کو پیدا ہی شمن بننے کیلئے کیا ہے۔ تو یہی علت تح یم ربوا ہے۔

شمنیت اعتباریاس کو کہتے ہیں کہرواج کی وجہ سے یا کس قانون کی وجہ سے جوشکی شن بنادی جائے مثلًا فلوس، ان کے اندراپنی ذاتی قدرو قیمت نہیں ہوتی لیکن قانون نے کہددیا کہ بیسکہ ایک روپے کے مسادی ہے، ان کو اعتباری طور پرشن بنالیا گیا۔ الہذا مالکیہ کے نزدیک شمنیت سے مراد شمنیت مطلقہ ہے خواہ شمنیت خلقیہ ہویا اعتباریہ ہو۔

اس واسطے امام مالک کا پیقول مشہور ہے کہ اگر لوگ چڑے کے سکے بھی بنالیں گے تو ان کے اور چھی وہی احکام جاری ہوں گے جوسونے اور چاندی پر جاری ہوتے ہیں بعنی تفاضل حرام ہوگا اور نہیں وہی حرام ہوگا۔ تقابض فی المحلس بھی ضروری ہوگا، اب اگر مالکیہ کا قول لیا جائے تو بھی المعلس بفلسین سب حرام ہوگا، اس واسطے کہ جواحکام سونے چاندی کے سکوں کے ہیں وہی ان کے بھی الفلس بفلسین سب حرام ہوگا، اس واسطے کہ جواحکام سونے چاندی کے سکوں کے ہیں وہی ان کے بھی

البته شافعيه كہتے ہيں كەشمىيت سے مرادشمىيت خلقيہ ہے، شمنيت اعتبار بيعلت تحريم نہيں ہے،

لہذاوہ کہتے ہیں کہ اگرسونے اور چاندی کے سکے ہے ہوئے ہیں تو ان کو ایک درہم کو دو درہم اور ایک دیار کو دو درہم اور ایک دینار کو دو درہم کو دو درہم اور ایک دینار کو دو دینار کے بدلے میں نہیں بیچا جا سکتا لیکن جو اثمان اعتباریہ ہیں جیسے فلوس ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فلس کی بیچ دوفلوس سے جائز ہے ، لہذا اس قول کے مطابق ایک روپیہ کی بیچ اگر دوروپوں کے عوض کی جائے تو بیشا فعیہ کے اصل مذہب کے مطابق جائز ہوگی۔

اب رہ گئے حنیفہ اور حنابلہ ، جوتر یم ربوائی علت وزن اور کیل کوقر ار دیتے ہیں نہ کہ ثمدیت کو، ان کے ہال ثمدیت سرے سے علت ہی نہیں ہے۔

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ حنیفہ کے زدیک ایک فلس کی بچے دوفلسوں سے جائز ہونی چا ہے ،اس

لئے کہ ان کے ہاں شمنیت تحریم ربوا کی علت ہی نہیں ہے ،ان کے ہاں کیل اور وزن علت ہے اور فلس

کا ندر نہ کیل پایا جا تا ہے اور نہ وزن پایا جا تا ہے ، کیونکہ فلوس میں جو تبادلہ ہوا ہے ، وہ عام طور پر گن

کر ہوتا ہے کیل یا وزن کر کے نہیں ہوتا تو نہ کیل ہے اور نہ وزن ہے اور شمنیت موجود ہے لیکن وہ علت

نہیں ، لہذا حنیفہ کے نزدیک ایک فلوس کی بچے دوفلوسوں سے جائز ہونی چا ہے ۔ جبکہ ایک فلوس کی بچے

اگر فلوسین سے غیر متعین طور پر کی جارہی ہے تو حنیفہ کے نزدیک بالا تفاق نا جائز ہے ، اور اگر متعین کر کے جیب سے نکالتا ہے کہ بیرو پیریمری جیب میں ہے ، یہ

دوسر سے دو ہے کہ مقابلے میں بیچنا ہوں خاص متعین کر کے ،تو اس میں اختلا ف ہے۔

ت سخین کہتے ہیں کہ بیجائز ہے اور امام محد کہتے ہیں کہ بیجی ناجائز ہے۔

غیر متعین کی صورت میں نتیوں ائمہ ہُنا جائز کہتے ہیں تو عدم جواز کی کیا دجہ ہے؟ جبکہ تحریم رہوا کی علت نہیں پائی جارہی ہے، کیونکہ نہ کیل ہے اور نہ وزن ہے۔اب حنیفہ کے نز دیک شمدیت علت ہے ہی نہیں تو پھر تفاضل کے ناجائز ہونے کی کیا دجہ ہے؟

جواب میہ ہے کہ رہا اصلاً وہ ہے جوقر آن نے حرام کیا تھااور اس کی سیحے تعریف ہیہے "زیادہ بدو ن عوض" کہ جو چیز بھی کسی سے بغیرعوض کے طلب کی جائے اس کور بواکہیں گے۔

عام طور پر میہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں متعین بالتعیین ہوتی ہیں ان کے اندر شرعاً او صاف معتبر ہوتے ہیں، شرعاً معتبر ہونے کا نتیجہ میہ ہے کہ ان میں بعض شن کو ذات کاعوض اور بعض کو اوصاف کا موض قرار دیتے ہیں۔ مثال یوں مجھیں کہ مثلاً عددی چیز ہے جس میں ربوا جاری نہیں ہوتا۔ ایک کتاب ہے اس کو دو کتابوں کے عوض تیج سکتے ہیں۔ اس لئے کہ نہ وہ کیل ہے اور نہ وزنی ہے بلکہ عددی ہے اور علت تحریم الربوانہیں پائی جار ہی ہے، اس لئے تفاضل جائز ہے۔

سیح بخاری جلد اول کا ایک نسخہ دے کر اس کے مقابلے میں جلد اول کے دو نسخ لے سکتے بخاری بیں، اس لئے کہ دونوں میں اوصاف معتبر ہیں، اوصاف معتبر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تہہیں صحح بخاری کا بینسخہ دے رہا ہوں جس کے بدلے دو نسخ لے رہا ہوں ایک نسخہ اس کی ذات کے کوض ہے اور دوسرانسخہ اس کتاب کی کسی خاص وصف کے کوض ہے ۔ یعنی اس میں کوئی خاص وصف پایا جا رہا ہے فرض کریں کہ وہ کتاب کوئی یا دگار ہے کہ حضرت ناظم صاحب اس میں سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کا بیابیا وصف ہے جو مرغوب فیہ ہے۔ اب جو بخاری کا ایک نسخہ زیادہ لیا وہ بلا معاوضہ نہیں ہے بلکہ بعوض ہوا اور وہ وصف ہے الہٰ ذایہ درست اور جا کرنے۔

لیکن جن اشیاء میں شرعاً وصف کا اعتبار نہیں ہے اگر وہاں ایک کا تباد کہ دو سے ہوگا تو بیزیادتی بلاعوض ہوگی۔ اثمان چاہے فلوس ہی کیوں نہ ہوں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ متعین بالعیین نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک شخص نے کوئی چیز خرید تے وقت بائع کوایک چیکتا ہوا نوٹ دیا کہ میں اس کے عوض بیر چیز خرید رہا ہوں اور جب سودا خرید لیا، معاملہ طے ہوگیا تو وہ چیکتا ہوا نوٹ جیب میں رکھ لیا اور ایک سرئیل شم کا بوسیدہ سانوٹ نکال کر بائع سے کہا کہ بیلو، اب بائع بینیں کہ سکتا کہ بھائی مجھے تو وہ ی چیکتا ہوا نوٹ دو، اس لئے کہ بچ میں شن کی تعیین نہیں ہوتی جب تک کہ قبضہ نہ ہوجائے، لہذا وہ بینیں کہ سکتا کہ میں وہی چیکتا ہوا نوٹ لوں گا بیرا لیس لو۔

تو معلوم ہوا کہ چمکتا ہوا نوٹ اور بوسیدہ نوٹ دونوں ایک ہی تھم میں ہیں۔ جودۃ اور رداۃ، ان میں ہدر ہے۔ قیمت اس چیکتے نوٹ کی بھی وہی ہے جو اس میلے کچیلے نوٹ کی ہے۔ اس میں اوصاف معتبر نہیں۔ لہٰذااس کی ہر ہر وحدت دوسری وحدت کے قطعاً مسادی ہے۔

پانچ روپے کا نوٹ پانچ روپے کے مساوی ہے، اس میں اوصاف هدر ہیں۔ لہذا اگر کوئی ایک نوٹ کے مقابلے میں ہوگیا، اور دوسرا ایک نوٹ کے مقابلے میں ہوگیا، اور دوسرا نوٹ کی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے تو یہ زیادۃ بلاعوض ہے۔ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک نوٹ ایک نوٹ کی مقابلے میں ہے، کیونکہ اوصاف ہرر ہیں اور اس فوٹ کے مقابلے میں ہے، کیونکہ اوصاف ہرر ہیں اور اس میں تعیین نہیں ہوتی، لہذا اگر کوئی ایک نوٹ دو کے عوض میں دے گا تو دوسرا نوٹ بلاعوض ہوگا۔ اس واسطے یہ زیادتی بلاعوض ہو گا۔ اس

اس کو دوسرے طریقہ سے سمجھ لینا چاہئے۔ زید کے پاس ایک دس روپے کا نوٹ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھی بینوٹ دونوٹ کے عوض فروخت کر دولینی میں دو دوں گاتم ایک دینا، فرض کر

دونوٹ دینے ہیں دس دس در روپے کے، لہذا ایک نوٹ تو ایک نوٹ کے مقابلے ہیں ہو گیا اس سے ہم مقاصہ کر لیتے ہیں جو دوسرا نوٹ ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے لینی دونوٹ میرے ذمہ واجب ہو گئے، ایک نوٹ اس کے ذمہ واجب ہو گیا، تو یہ کہے کہ اگر میں ایک نوٹ کو ایک نوٹ سے مقاصہ کر لیتا ہوں لینی نہ میں لوں نہتم دو۔ اور جو دوسرا نوٹ ہے وہ مجھے دے دو تو میں دوسرا نوٹ دینے پر مجبور ہوں گا۔اب اس کونوٹ دے دیا اور لیا کچھ بھی نہیں، تو یہ جو دیا اس کے معاوضہ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ نیا دیا دیت بلاعوش رہا ہے اور ترام ہے۔

لہذا اگر ایک فلوس کی بیج دوفلوسوں سے اس طرح کی جائے لا علی التعیین تو نتیوں ائمہ امام ابو بیوسف اور امام محمر حمہم اللہ اس کوحرام کہتے ہیں۔

اب شیخین کہتے ہیں کہ ایک فلس کا تبادلہ، دوفلسوں سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جب اوصاف معتبر ہو گئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک فلس تو اس فلس کی ذات کے مقابلے میں ہوگیا اور دوہر افلس اس کے کسی خاص وصف کے مقابلے میں ہے، لہذا یہ زیادتی بلاعوض نہیں ہوگی۔ مثلاً زید کے پاس ایک چکتا ہوا نوٹ ہے اور میرے پاس وصر نے ہوئے دونوٹ ہیں۔ میں نے زید سے کہا کہ یہ ہوئے دونوٹ تم لے لواوروہ چکتا ہوا ایک نوٹ مجھے دے دو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اوصاف کو معتبر مان لیا، کہ میر اایک نوٹ زید کے نوٹ کی ذات کے مقابلے میں ہے اور دوہر انوٹ زید کے نوٹ کی چک دمک کے مقابلے میں ہے اور دوہر انوٹ زید کے نوٹ کی چک دمک کے مقابلے میں ہے، لہذا یہ زیادتی بلاعوض نہ ہوئی۔

#### "امام محمد رحمة الله عليه كالمسلك

امام محر فرماتے ہیں کہ بیددونوں آپس میں مل بیٹھ کے جوگھ جوڑ کررہے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہے؟ ان میں جوشمدیت ہے وہ ان دونوں نے مل کرنہیں پیدا کی، بلکہ شمنیت تو پیدا ہوئی تھی لصلاح الناس، سارے معاشرے یا قانون نے مل کر بیطے کرلیا تھا کہ انہیں ہم نے شمن بنالیا ہے، اب دوآ دمی بیٹھ کراس اصلاح اور شمنیت کو باطل کر کے کہیں کہ ہم نے متعین کرلیا ہے تو ان کواس کاحق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس شمنیت اور عدم تعین کو باطل کریں۔ لہذاوہ کتنا ہی متعین کرتے رہیں ان کے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگاوہ شرعا غیر متعین ہی رہے گا اور جس طرح لا علی التعیین کی صورت میں نا جائز تھا اب بھی نا جائز ہی رہے گا۔

۸٣

#### نکته کی بات

ام محری آلی کنتہ کی بات ہے کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ فلوس کو متعین کرلیا ۔ تو متعین کرنے کا معنی ہے کہ اس کا مادہ مقصود ہوگیا جمدیت نہ مقصود رہی ہتو مادہ کیا ہے؟ مادہ تا نبہ بیتیل یا دھات ہے ، تو تا نبہ بیتیل یا دھات وزنی ہوتی ہے اور وزنی ہونے کی وجہ سے فوراً اموال رہو ہے ہیں داخل ہوگئ تا نبہ بیتیل یا دھات وزنی ہوتی ہے اور وزنی ہونے کی وجہ سے فوراً اموال رہو ہے ہیں داخل ہوگئ اور اموہ وزنی ہونے کی وجہ سے نفاضل کر لیس تو مقصود مادہ ہوگیا اور مادہ وزنی ہونے کی وجہ سے رہو ہے ، اس وجہ سے نفاضل کا جائز ہوگیا ، سار ہے ملک اور معاشر ہے نے مل کر جوشن بنایا تھا اس کو دوآ دمی کیسے باطل کریں گے؟

اس کا جواب شیخین ہے دیتے ہیں کہ ہے جو دوآ دمی ہیں اپنے معاملات ہیں آنہی کو ولا بت حاصل اس کا جواب شیخین ہیں ۔ البخا اگر انہوں نے تعین کر لیا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ، اور ہے جوآ پ نے مشر نہیں بنایا وہ شمن نہیں ۔ البخا اگر انہوں نے تعین کر لیا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ، اور دیہ جوآ پ نے فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے تعین کر لیا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ، اور دیت ہو آپ نے سے دوبارہ فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے تعمیت کو باطل کر دیا تو وہ وزنی بن جائیں گے اور وزنی بنے سے دوبارہ نفاضل نا جائز ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے آ دھا کام کیا اور آ دھا نہیں کیا۔ یعن شمیت تو باطل کی لیکن اس کی عددیت باطل نہیں کی ، تا کہ اسکا معاملہ چیج ہوجائے۔ اس لئے اگر انہوں نے ایسا باطل کی لیکن اس کی عددیت باطل نہیں کی ، تا کہ اسکا معاملہ چیج ہوجائے۔ اس لئے اگر انہوں نے ایسا باطل کی لیکن اس کی عددیت باطل نہیں کی ، تا کہ اسکا معاملہ چیج ہوجائے۔ اس لئے اگر انہوں نے ایسا

کرلیا تو کوئی مضا کقہ ہیں۔
اب ان دونوں قولوں میں امام محرکی دلیل مضبوط تر ہے اور شیخین کا یہ فرمانا کہ آپ میں مل کر شمدیت باطل کر سکتے ہیں یہ ایک مصنوع سی کارروائی ہے، یہ اس جگہ تو صحیح ہو سکتی ہے۔ جہاں سکول سے تبادلہ ہیں ہوتا بلکہ مادہ مقصود ہوتا ہے جیسے بہت سے شوق سے سکے جمع کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بازار میں جا کرکوئی چیز خریدیں گے بلکہ ان کو یا دگار کے طور پر جمع کرتے ہیں۔ تو وہاں مادہ مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہاں شمدیت باطل کردی اور مادہ مقصود ہوگیا۔

لیکن جہاں سامان خرید کر لا نامقصود ہواس جگہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مقصود ثمدیت کو باطل کرنا ہےاگر دہ کہیں گے بھی تو جھوٹ کہیں گے اور اس جھوٹ کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔

بہر صورت امام محمد کا قول فتو کی دینے کے قابل ہے کہ ایک فلوس دوفلوسوں سے جائز نہیں،
اسی طرح نوٹ بھی فلوس کے علم میں ہے کہ ایک نوٹ کے بدلے دونوٹوں کی بیچ جائز نہیں جبکہ ایک ہی
جنس کے ہوں، لیکن اگر جنس بدل جائے جبیبا کہ مختلف ملکوں کی کرنسیوں میں ہوتا ہے تو ہر ملک کی
کرنسی، ایک مختلف جنس ہے۔

# مختلف مما لک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ

پاکتان کا نوٹ الگ جنس ہے، آنڈیا کا نوٹ الگ جنس ہے۔ چاہے دونوں کا نام روپیہ ہو، سعود بیریال الگ جنس ہے، ڈالرالگ جنس ہے، تو ہر ملک کی کرنی ایک مستقل جنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ الہذا اگر دوملکوں کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ہور ہا ہوتو چونکہ خلاف جنس ہے اس واسطے اس میں تفاضل جائز ہے۔ ایک ڈالر کا تبادلہ پیاس روپے سے جائز ہے ایک ریال کا تبادلہ پیدرہ روپے سے جائز ہے۔ تو جہاں جنس مختلف ہوو ہاں تفاضل جائز ہے اور جہاں جنس ایک ہوں وہاں تا دلہ تفاضل کے ساتھ جائز ہیں۔

ای سے بیہ بات نکل آئی کہ افغانستان میں مختلف لوگوں کا سکہ جاری کیا ہوا ہے، کوئی ربائی نے جاری کیا، کوئی دوستم کا جاری کیا ہوا ہے۔ پتانہیں طالبان نے جاری کیا ہے یانہیں؟ تو مختلف لوگوں نے جاری کیا گئی نام سب کا ایک ہی ہے، البتہ چونکہ الگ الگ افراد نے جاری کئے، الگ الگ محومتوں نے جاری کئے۔ ان میں تفاضل کا جواز اس پر موقوف ہے کہ مختلف جہتوں کے جاری کئے ہوئے نوٹ ایک ہیں یا مختلف، اگران کو ایک جنس قرار دیا جائے تو ان میں تبادلہ کی صورت میں تفاضل مورا مورا ہوگا۔ حرام ہوگا اور اگران کو مختلف جنس قرار دیا جائے تو تفاضل جائز ہوگا۔

یہ فیصلہ کرنا کہ ایک جنس ہیں یا مختلف جنسیں ہیں ان حالات پر موقوف ہے جن میں یہ جاری کئے گئے تو جب تک ان حالات پر پوری طرح وا تفیت نہ ہوکو کی حتمی جواب دینا مشکل ہے۔

# مختلف ممالک کی کرنسیاں سرکاری نرخ سے کم یازیادہ پر بیجنے کا حکم

تفاضل میں ایک بات اور سجھ لینی چاہئے کہ مختلف مما لک کی کرنسیاں ہوتی ہیں ان کا ایک (Exchange Rate) سرکاری فرخ اور دیٹ مقرر ہوتا ہے، جس کو شرح تبادلہ کہتے ہیں، مثلاً اس وقت ڈالر کے تبادلے کا سرکاری فرخ پچاس روپے کچھ پیسے ہے لیکن بازار میں اس کا فرخ اس سے مختلف ہوتا ہے، اس بازار میں کوئی آدمی فریدنے جائے تو تر بین روپے کا بلکہ ایک اندرونی بازار ہے اس میں شاید پچپین روپے تک کے حساب سے فریدو فروخت ہوتی ہو، تو اب سوال ہے کہ سرکاری فرخ سے کم یا زیادہ پر فروخت کرنے کا کیا تھم ہے؟

بعض علاء نے ہے کہا ہے کہ اگر سرکاری فرخ سے زیادہ یا کم پر فروخت کیا تو یہ سود ہوگا کیونکہ ایک سے کہا ہے کہ اگر سرکاری فرخ سے زیادہ یا کم پر فروخت کیا تو یہ سود ہوگا کیونکہ

نااییا ہی ہے جبیبا کہ بچاس روپے کے نوٹ کو بچاس روپے سے زائد کے ساتھ فروخت کرنا ،الہذاوہ ناجائز ہوااور ربوا ہوا۔

### میری ذاتی رائے

میرے نزدیک بیہ بات درست نہیں، کیونکہ سرکاری طور پرنرخ مقرر کرنے سے بیہ کہنا درست نہیں ہے کہ ایک ڈالر بالکل پچاس روپے کے نوٹ جیسا ہوگا، بلکہ جب جنس مختلف ہے تو جنس مختلف ہونے کی صورت میں شریعت نے تفاضل کو جائز قرار دیا ہے۔اب اس میں فریقین آپس میں جو بھی نرخ مقرد کرلیں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس کو ربوا قرار نہیں دیا۔لہذا بیر بوا تو ہے ہی نہیں ،البت اگر سرکار کی طرف سے کوئی نرخ مقرد ہے تو اسکاوہی تھم دیا ہوگا جو تسعیر کا ہوتا ہے۔

تعیر کا مطلب ہے حکومت کے طرف سے اشیاء کا کوئی نرخ مقرر کردینا جیسے گندم کا مثلاً نرخ مقرر کر دیا کہ سورو پے بوری سے زیادہ میں فروخت نہیں کر سکتے۔ تو یہ کرنی کی تعیر ہے ڈالر کا نرخ مقرر کر دیا کہ پچپاس رو بے ہوگا۔ اب سرکاری ریٹ سے کم وزیادہ بچپار بوا تو نہیں ہے کیکن تعیر کے خلاف ورزی ہے کیونکہ بیٹھم ہے کہ ﴿ اَطِینُعُوا اللّٰهَ وَ اَطِینُعُوا اللّٰهَ وَ اَطِینُعُوا اللّٰهَ وَ اَطِینُعُوا اللّٰهَ وَ اَطِینُعُوا اللهِ مَا بِپنا اولی الا مرکے خلاف ہوگا کیکن بیر بوا الوسے تعیر کی پابندی کرنی چا ہے۔ اس سے کم وزیادہ میں بیپنا اولی الا مرکے خلاف ہوگا کیکن بیر بوا نہیں ہے ، سوز ہیں ہے۔

## پرتونسيئة بھی جائز ہونا جا ہے

اب دوسری بات میہ ہے کہ اگر تفاضل جائز ہے تو پھر قاعدہ کا تقاضہ میہ ہے کہ نسیئہ بھی جائز ہو،
اس لئے کہ اب میدا موال ربو میں سے تو ہے ہی نہیں ،کیل اور وزن نہیں پایا جاتا اور ہم نے تفاضل کو جونا جائز کہا تھا وہ اس واسطے کہا تھا کہ تفاضل بلاعوض لازم آر ہا تھا تو نسیئۃ بھی جائز ہونا چا ہے اور صرف کے احکام تقابض فی المحلس ضروری ہے وہ تھم اس پر عائد ہونا چا ہے۔

تو واقعی قاعدہ کامفتضی ہے ہے کہ نسیئہ اور تقابض فی المجلس شرط نہ ہو۔ لیکن اگر نسیئہ کا دروازہ تفاضل کے جواز کے ساتھ چو پٹ کھول دیا جائے تو بیر بوا کے جواز کا زبر دست راستہ بن سکتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہتم ڈالر چاہے بچاس میں بیچوچاہے بچین میں بیچو، چاہے ساٹھ میں بیچوادر چاہے نفتد بیچویا چاہے ادھار بیچو۔

اب ایک شخص به جابتا ہے کہ میں ایک شخص کوقرض بچاس روپے دوں اور دو مہینے بعد ساٹھ

روپے دصول کردن تو بیر ہوا ہے۔اگر کوئی آ دمی اس طرح کرنا چاہے کہ دیکھو بھائی میں تہہیں آج ایک ڈالر دے رہا ہوں ،ساٹھ روپے میں بیچنا ہوں اور دو مہینے بعد مجھے ساٹھ روپید دے دینا، تو ڈالر کی بیچ نسیئۃ کررہی ہیں کہ دو مہینے کے بعد ساٹھ روپے وصول کرن گا۔ جبکہ بازار میں اسکی قیمت بچاس روپیہ ہے، تو اس طرح بڑے آرام سے جتنا چاہے ربوا کرسکتا ہوں ، تو اگر نسیئۃ کا جواز بالکل مطلق رکھا جائے تو ربوا کا درواز وکھل جائے گا۔اس واسطے میں بیے ہتا ہوں کہ نسیئۃ کا جواز اس شرط کے ساتھ مشر وط ہے کہ شمن مثل کے ساتھ بیچا جائے ، لیعنی اگر آج درہم کوروپے سے نیچ رہے ہوتو جو چاہو قیمت مقرر کر لو، لیکن اگر دو مہینے کے بعد بیچنا ہے تو شمن مثل سے بیچنا ضروری ہوگا۔ لینی بچاس روپیہ قیمت مقرر کرنا ضروری ہوگا۔ ایکن اگر دو مہینے کے بعد بیچنا ہے تو شمن مثل سے بیچنا ضروری ہوگا۔ لینی بچاس روپیہ قیمت مقرر کرنا طروری ہوگا تا کہ اس کور بوا کا ذریعہ نہ بنایا جا سکے۔

## ہنڈی کا حکم

اس سے اس معاملہ کا تھم معلوم ہوگیا جس کو آج کل عرف عام میں ہنڈی کہتے ہیں۔ ایک آدمی سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہے جہاں سے اسے ریال ملتے ہیں، وہ انہیں پاکستان بھیجنا جا ہتا ہے، اس کے دوطر لیتے ہوتے ہیں۔

ایک طریقہ یہ ہے بینک کے ذریعے جیجیں، وہاں کسی بینک کودیں کہ وہ یہاں کے بینک کے ذریعے جیجیں، وہاں کسی بینک کے ذریعے آپ کے مطلوبہ آدمی کو وہ رقم پہنچا دے۔ بیسر کاری اور منظور شدہ طریقہ ہے اور اس میں شرعی و قانونی قباحت نہیں ہے۔

نکن اس میں قباحت ہے کہ جب بینک کے ذریعے سے ریال آئیں گے تو ریال کی جس قیمت پر پاکتانی رو پیدادا کیا جائے گاوہ قیمت سرکاری ہوگی جو کم ہوتی ہے، مثلاً ریال بھیجا اور ریال کی سرکاری قیمت تیرہ روپے ہے تو یہاں تیرہ روپے کے حساب سے پیسے ملیں گے۔

دوسراطریقہ جس کوحوالہ یا ہنڈی کہتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب میں کسی آدمی سے کہا کہ بھی میں آپ کو یہاں ریال دے دیتے ہیں اور آپ ہمارے فلاں آدمی کو پاکستان میں روپیدادا کر دینا۔
اب بیتبادلہ سرکاری نرخ سے نہیں ہوتا بلکہ بازار کے نرخ سے ہوتا ہے اور بازار میں ریال پندرہ روپے کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور بیہ بہت کثیر

الوقوع ہے، بیمعاملہ کثرت سے ہوتار ہتا ہے۔ اس کی شرعی تخر تنج بیہ ہے کہ سعودی عرب والے شخص نے اپنے ریال پاکستانی روپے کے عوض کے بجائے میں فلاں کوحوالہ کر دیتا ہوں اس کوادا کر دینا، تو چونکہ ریال کی بیج پاکستانی روپیوں سے ہو رہی ہے جو خلاف جنس ہے، لہذا تفاضل جائز ہے۔ اور سرکاری نرخ سے مختلف نرخ پر بیچنا بھی سود نہ ہوا جسیا کہ پہلے گزر چکا ہے، بیاور بات ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو جب سود نہ ہوا، تو جائز ہوا، تو جائز ہمی ہوا، میں گزرا ہے کہ اگر نسیئة شمن کے ساتھ ہوتو جائز ہے، بازار میں اگر پندرہ رو بے کاریال ہے اور اس سے ستر ہ رو بے کے حساب سے بیچا تو بیسود کا حیلہ ہو جائے گاجو کہ جائز نہیں۔

ایک شرطاتویہ ہے کہ ٹمن مثل پر ہو۔

دوسری شرط میہ ہے کہ احدالبلد لین پرمجلس میں قبضہ کرلیا جائے ،معنی میہ ہے کہ جس وقت سعودی عرب میں دینے والا ریال دے رہا ہے تو وہ شخص جو پاکتان میں روپے دے گا وہ وہاں مجلس میں ریال پر قبضہ کریا تو وہ ریال بھی اسکے ذمہ میں ریال پر قبضہ نہ کیا تو وہ ریال بھی اسکے ذمہ دین ہیں تو یہ بچا الکالی ہوگئی اور بچ الکالی و گئی اور بچ الکالی جا کہ جانب سے مجلس میں قبضہ ضروری ہے ، جب وہ ریال دے رہا ہے اس وقت ریال پر قبضہ کرلیں تو یہ بچ جائز ہے۔

تیسری شرط جواز کی ہے ہے کہ اس طرح ہنڈی کے ذریعے یا حوالہ کے ذریعے رقم بھیجنا قانوناً منع نہ ہو،اگر قانو نا منع ہے تواگر چہود نہیں لیکن قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔اول تواگر مسلمان حکومت ہے تو اطاعت اولی الامرکی وجہ سے اوراگر غیر مسلم حکومت ہے تو معاہدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو عملاً معاہدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے قانون کی پابندی سے کوئی گناہ لازم نہ آئے اس قوت تک قانون کی پابندی سے کوئی گناہ لازم نہ آئے اس وقت تک قانون کی پابندی ضروری ہوتی ہے، لہذا اگر قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے تو جائز ہے۔

یہ ساری تخ بجات میں نے اس تقدیر پر کی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نوٹ فلوس کے حکم میں ہیں۔
میں ہیں۔

#### علماءعرب كامؤقف

عرب كے بيشتر علماء كہتے ہيں كہ يہ سونے جاندى كے علم ميں ہيں \_لہذاان پر بيج صرف كے تما ماحكام لا گوہوں گے۔ چنانچ اگر نوٹوں كى بيج نوٹوں سے كى جائے تو صرف ہے \_لہذا تقابض فى المحلس ضرورى ہے \_اب انہوں نے يہ كہ تو ديا كہ تقابض فى المحلس ضرورى ہے اور نسيئة حرام ہو جائے اگر وہاں سعودی ریال دیے اور یہاں پاکتانی روپے وصول کئے تو یہاں صورت میں حرام ہو جائے اگر وہاں سعودی ریال دیے اور یہاں پاکتانی روپے وصول کئے تو یہاں صورت میں ناجائز ہوگا، کیونکہ تقابض فی المحلس کی شرطمفقو دہے، البذا یہ سبحرام ہوگا، جب یہ مسئلہ ما منے آیا تو جو حضرات اس کو صرف کہتے ہیں انہوں نے اس کے جواز کا ایک حیلہ نکالا اور یہ کہا کہ جواز کا یک راستہ ہے کہ جو شخص پاکتانی روپے دے گاوہ اس مجلس میں پاکتانی روپے کا چیک دے دے اور سعودی شخص جو ریال دینا چاہتا ہے وہ اس مجلس میں ریال دے اور پاکتانی روپوں والے پاکتانی بینک کے شخص جو ریال دینا چاہتا ہے وہ اس مجلس میں ریال دے اور پاکتانی روپوں والے پاکتانی بینک کے چیک پر قبضہ کر لین کے متر ادف ہوگا، البذا وہاں چیک پر قبضہ کر لینا گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لینے کے متر ادف ہوگا، البذا وہاں تقابض فی المحلس بایا جائے گا۔

### ولى فيه نظر من وجوه مختلفة

اول تو اس سے عملی مسکنہ بیں حل ہوتا ، کیونکہ کوئی بھی شخص بیکام چیک سے نہیں کرسکتا اور نہ ہر ایک کے لئے ممکن ہوتا ہے اور پھرفقہی نقط نظر سے بھی بیہ کہنا کہ چیک پر قبضہ کر لینا گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لینا ہے بیر کہ قابض اس قبضہ کر لینا ہے بیر کہ قابض اس وقت سے اس پر تضرف کر سکے ، اگر ایک شخص نے آپ کے نام پر چیک دیدیا اور کل جب آپ چیک فقت سے اس پر تضرف کر سکے ، اگر ایک شخص نے آپ کے نام پر چیک دیدیا اور کل جب آپ چیک کے ایک بین سے تو وہ چیک کے پاس سے تو وہ چیک ہا کہ ہمارے پاس اس کے استے بیسے ہیں ہی نہیں ، الہذا ہم نہیں دستے تو وہ چیک ہا وہ سے تو کو ہال کا قبضہ نہیں کہہ سکتے۔

لہذا تقابض فی المحلس کا اس طرح حیلہ نکالنا میرے نزدیک درست نہیں۔ اس لئے میری رائے اب بھی یہی ہے کہ نثر بعت نے صرف کے جواحکام جاری کئے ہیں وہ اثمان خلقیہ لینی سونے چا ندی پر کئے ہیں، اثمان اعتباریہ پر نہیں کئے اورسونے چا ندی کے علاوہ جس چیز کو بھی ثمن قرار دیا گیا ہو وہ ثمن اعتباری ہے، ثمن اعتباری ہے، ثمن اعتباری ہے مشار سے مسلہ ویا گیا ہو وہ ثمن اعتباری ہے مسلہ تو نوٹ کی حقیقت اس کی فقہی حیثیت اور تبادلہ کے احکام کی بنیاد کے مسلہ کا بیان ہوگیا۔

## افراط زراور تفريط زركى تشريح

اب ایک اور مسئلہ ہے جو دنیا میں ہرگلی کو بے میں زیر بحث ہے اور ہر جگہ بیسوال آج کل اٹھ

رہا ہے کہ روپے کی قوت خرید (افراطِ زرکی وجہ سے) گھٹ رہی ہے۔ یعنی آج سے دس سال پہلے سو روپے کی جوقد روقیت تقی وہ قدرو قیمت آج نہیں ہے یعنی دس سال پہلے سورو پے میں جتنا سامان آتا تھا آج وہ سامان نہیں آتا۔ لہذا یہ جو کہا گیا کہ نوٹوں میں تفاضل حرام ہے اور جس کسی شخص نے کسی سے جتنے بھی نوٹ قرض لئے ہوں اسے ہی اس کوواپس کرنا جا ہمیں۔

اس میں بیسوال پیدا ہوا کہ پہلے زمانے میں جو سکے ہوتے تھے ان کی اپنی ذاتی ویلیو ہے، چاندی کی ویلیو ہے، نرض (Value) ہوا کرتی تھی مثلاً سونا ہے تو سونے کی ویلیو ہے، چاندی ہے تو چاندی کی ویلیو ہے، نرض کروتا ہے، پیتل کی بھی قیمت ہے، اب بیر کاغذ کے تکرے ہیں ان کی اپنی تو کوئی قیمت نہیں ہے اور جو تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے لحاظ سے اس کی پشت پر اب سونا بھی ندر ہا، اب تو بیر حض ایک اعتباری قوت خرید ہے اس سے آپ بچھ چیز میں خرید سکتے ہیں۔ اعتباری قوت خرید ہوئی۔ تو آج سے دس سال پہلے جو اس کی قوت خرید تھی وہ اس کی قیمت تھی۔ آج جو تو ت خرید ہوئی۔ تو آج سے دس سال پہلے جو اس کی قوت خرید تھی کھا اس کی قیمت تھی۔ آج جو تو ت خرید ہو ہو آج کے دو پہلے ہو گئی دونوں کی قوت خرید میں زمین واسان کا فرق ہو گیا۔ تو آگر کوئی دائن میہ کہے کہ آج سے دس سال پہلے میں نے جو سورو پے دیئے تھے واسان کا فرق ہو گیا۔ تو آگر کوئی دائن میہ کہے کہ آج سے دس سال پہلے میں نے جو سورو پے دیئے تھے اس سے دو بوری گندم آئی ہوری گندم بھی دور سے دے رہے ہواس سے آدھی بوری گندم بھی دوت ہو ہا کہ دو بوری گندم کے برابر پسے دیدولین سورو پے کے بدلے تم جھے دوسورو پے نہیں آتا، لہذا جھے کم از کم دو بوری گندم کے برابر پسے دیدولین سورو پے کے بدلے تم جھے دوسورو پے دور ہوگی جو میں نے تم کودی تھی۔ دوت ہوا کراس کی قوت خرید وہ ہوگی جو میں نے تم کودی تھی۔

## قیمتوں کے اہٹاریخ (Price Index)

لہذا آج کل کے ماہرین معاشیات نے روپے کی قیمت کونا پنے کا ایک طریقہ نکالا ہے اور وہ جتنی بھی اشیاء بازار میں بک رہی ہیں اس کی ایک فہرست بناتے ہیں جس کو (انڈکس) اشاریہ کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قیمتوں میں کتنا فرق واقع ہوا ہے، اس کا اوسط نکال لیتے ہیں مثلاً دیکھتے ہیں کہ بجھلے دس سال کے دوران اوسطاً پانچ فیصد قیمتیں بردھ گئیں اور افراطِ زرکی قیمت پانچ فیصد ہے تو یہ پانچ فیصد ہے تو یہ پانچ فیصد روپے کی قیمت گھٹ گئی ہے اور اشیاء کی قیمت بردھ گئیں ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو! ایسا کرد کہ اگر کسی نے دس سال پہلے سورد پے دیے تھے آج جب دہ ادائیگی کررہا ہے تو ادائیگی کے دنت میں جتنی فیصد اس کی قوت خرید کھٹی ہے اتنا فیصد اس میں برصا کر دے اور سوئے بجائے اگر قوت خرید یا نچے فیصد کھٹی ہے اور اشیاء کی قیمت یا نچے فیصد بردھی ہے تو ایک سوکے بجائے ایک سو پانچ دیدے اور ایک سو پانچ جودے گاوہ سوکے برابر سمجھا جائے اس کور بوا نہ سمجھا جائے اس کوانڈیکیشن کہتے ہیں بعنی انڈ کس کے حساب سے، اشیاء کی فہر ست کے حساب سے اس کی ادائیگی کی جائے۔

# كرنى نظام ميں تبديلياں اور اس پرمرتب ہونے والے اثرات

اور بیرمعاملہ اس واسطے اتن سنگین نوعیت اختیار کر گیا کہ مثلاً لبنان ہے، لبنان میں ۱۸، ۱۷ء سے پہلے تک وہاں کا سکہ جولیرا کہلا تا ہے، وہ ایک ڈالر اور ڈھائی لیرا برابر ہوتا تھا پھر بعد میں ایک ڈالر تیں نوب نین لیرا کا ہوگیا، بعد میں جب بیروت میں جنگ چھڑی اور ایک عرصہ دراز تک جنگ جاری رہی تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اس وقت چار ہزار لیرے کا ایک ڈالر ہے۔ ابھی میں بیروت گیا تھا اس کے ایک ہزار لیرے میرے دہن میں آیا کہ ایک ہزار لیرے تو اس کے ایک ہزار لیرے تو ایک ہزار لیرے تو ایک ایک ڈالر اور کہاں ایک ڈالر اور کہاں تین لیرا ایک ڈالر اور کہاں تین لیرا ایک ڈالر اور کہاں تین لیرا ایک ڈالر۔

## حق مهراور شیسی کا کراپیه

وہاں ایک مفتی خلیل المیس میرے دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کے ایک قاضی نے ایک عورت کے حق کہ یہاں کے ایک قاضی نے ایک عورت کے حق مہر کا دعویٰ تھا کہ میرامہر شوہر سے دلوایا جائے ،عدالت نے جب اس کومہر دلوا دیا تو وہ ٹیکسی پر گھر گئی اور وہ مہر ٹیکسی کے کرایہ پرختم ہوگیا بس ٹیکسی کا کرایہ بن گیا۔اللہ اللہ خیر سلا۔

اسی طرح میں تا شفندگیا تھا تو پہلے دن اترتے ہی ڈالری تبدیلی دہاں کے سکے میں کردائی، جو روبل کہلاتا ہے، تو دوسو پچھٹر روبل ایک ڈالر کے ملے، اگلے دن صبح جوتبدیل کرایا تو تین سور دبل ملے اور شام کوکرایا تو ساڑھے تین سو ملے ادرا گلے دن کرایا تو چارسو ملے تو گھنٹوں کے حماب سے قیمت گررہی تھی۔ افغانستان کی بھی بئی صورتحال ہے اس کے سکے کی قیمت بھی اسی طرح تیزی سے گررہی ہے۔ تو ان لوگوں کا استدلال ہے ہے کہ کی شخص نے ہے ہے میں کسی کوایک ہزار لیرا قرض دیا تو ایک ہزار لیرا کا مطلب اس زمانے میں چارسو پانچ سوڈالر ہوا۔ آج اگر ایک ہزار لیرا ہی واپس لے تو اس کا مطلب ہے ایک چوتھائی ڈالر، تو اس واسطے ہے جو آپ کا اصرار ہے کہ بھئی اس کے برابر ہونا جا ہے تو مطلب ہے ایک چوتھائی ڈالر، تو اس واسطے ہے جو آپ کا اصرار ہے کہ بھئی اس کے برابر ہونا جا ہے تو

اس کا جواب سے ہے کہ بیہ جوانتہائی صورت میں نے لبنان، ترکی یا تاشقند وغیرہ کی بتائی ہیں ان کوتھوڑی دہر چیچے رکھ دیں کیونکہ بیا انتہائی شد پرصورتیں ہیں جن کاحل کسی اور طرح تلاش کیا جاسکتا ہے اور اس کا الگ مسئلہ ہے، کچھ دہر کیلئے اس کوذہن سے نکال دیں۔

لیکن سوال اصول کا ہے، اصول ہے ہے کہ جوقرض ہے اسکومثل واپس کرنا چاہئے تو مثل میں اعتبار مقدار کا ہے یا قیمت کا، یہ اصول ہے۔ مثلاً ایک شخص نے آج گندم ادھار دیا اور ایک سال کے بعد گندم واپس لے رہا ہے آج جب ایک کلوگندم ادھار دی تو بازار میں مثلاً اس کی قیمت دور و پے ہے اور ایک سال کے بعد اس کی قیمت ایک روپیہ ہوگئی۔ تو ایک کلوگندم واپس کر ے گایا دو کلوکر ے گا؟ فلام ہے ایک کلوگندم واپس کر نے گایا دو کلوکر کا گاہر ہے ایک کلوگندم واپس کر مقدار کا اعتبار کیا فلام ہے ایک کلوگندم واپس کرناظلم ہے تو کیا قیمت اس کے نہ کہ قیمت کا در بیے کہنا کہ صاحب چونکہ قیمت گرئی ہے لہذا اس کوواپس کرناظلم ہے تو کیا قیمت اس کی جانہ کا مواجعہ کری ہے یا حکومت کی غلط پالیسیوں سے گری ہے لیکن اس مقروض کا تو اس میں کوئی دخل نہیں لہذا اس پر ضان ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

دوسرےالفاظ میں اس کو یوں سجھ لیں کہ شریعت میں کسی شخص کو قرض دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے صندوق میں پسیےرکھ کرتا لالگادے۔اگر کسی نے صندوق میں رکھ کرتا لالگادیا اوراس پر ایک سال گزرگیا ، تو اس ویلیو کے گھٹے کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اگر کسی کوقرض دیا ہے تو اس صورت میں بھی خود ہی ذمہ دار ہے ، بھی کسی نے تم کوقرض دینے کوز بردسی کی تھی کہتم ضرور قرض دو ، کھلی آئکھوں سے دیا ، اب اگراس کی قیمت میں کوئی نقصان واقع ہوگیا تو اس کی ذمہ داری مقروض پر شہیں ڈالی جاسکتی۔

اور شرعی نقطہ فظر سے میں اس کواس طرح بھی تعبیر کرتا ہوں کہ دیکھودوآ دمی ہیں ایک آدمی نے ایک لاکھ روپے اٹھا کراپنے گھر میں تجوری میں بند کر کے رکھ دیئے اور دوسر فے خفس نے ایک لاکھ کی قیمت گھٹ کرنو سے ہزار ہوگئ، دس روپے دوسر سے کو قرض دیے سال بھر میں اس ایک لاکھ کی قیمت گھٹ کرنو سے ہزار ہوگئ، دس ہزار قیمت گھٹ گئی اب اگر آپ کا قول مانا جائے تو جس شخص نے قرض دیا اس کو بیری ہے کہ وہ دوسر سے سے بعنی مقروض سے کہے کہتم ایک لاکھ کے بجائے ایک لاکھ دس ہزار روپے واپس دواور اگر اس نے دیا تو بین مقروض سے کہے کہتم ایک لاکھ کے بجائے ایک لاکھ دس ہزار روپے واپس دواور اگر اس نے دیا تو بین اندہ کل قرض حر نفعاً نفع میں داخل ہے، لہذار ہوا ہے۔ اور بیر جو جذباتی ہا تیں کی جاتی ہیں کہ صاحب بیر ہوگیا وہ ہوگیا بیرسب نضول ہیں ۔اصل اعتبار

مثلیت کا ہے تہارے اپنے پاس رکھے ہوئے روپے میں اور قرض دیئے ہوئے روپے میں کوئی فرق نہیں اور ہونا بھی نہیں جا ہیے، کیونکہ قیمت گھٹنے میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ہاں اگر تمہیں نفع کمانا مقصود ہے تو اس کو قرض نہ دومشار کہ کی بنیاد پر دے دوتا کہ اس کے نفع میں تم شریک ہوجاؤ۔ بیاس بحث کا خلاصہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں تو اس مختصر وقت میں تعارف ہی کراسکتا تھا۔ باتی ان تمام موضوعات کی بحث میں میرارساله"احکام الأوراق النقدية" ہے جومیری کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے اور الگ بھی چھیا ہوا ہے ادر اس کا اردور جمہ بھی چھپ گیا ہے۔

لبنان یا افغانستان میں جوغیرمعمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا الگ سے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان تمام جگہوں پر جوضور تحال واقع ہوئی وہ تقریباً وہی ہے جس کو فقہاء کرام کساد بازاری سے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کی کرنسی کا سد ہوجائے ،ختم ہو جائے تو اس صورت میں قیمت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، توان سب جگہوں میں بیر کرسکتے ہیں۔

بعض جگہ بیصور تحال ہے۔مثلاً لبنان میں کہ اگر دہاں کے تاجر کے یاس کوئی چیز خریدنے كيلئے جاؤتو كہتاہے ميں ليرانبيں ليتا ۋالرلاؤ،توكساد كے كيامعنى ؟ كدلوگ بھى انكاركردية بين، اگر چرسر کاری طور پروہ سکہ جاری ہے لیکن لوگ قبول کرنے سے اٹکاری ہیں۔ للمذاجب کساد ہو جائے تو اس صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قیمت کی طرف رجوع ہوگا۔ (۱)

## دینارکودینارکے بدلے ادھار بیجنا

٢١٧٨، ٢١٧٩ حد ثناعلى بن عبدالله: حدثنا الضحاك بن مخلد: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمروبن دينار: أن أباصالح الزيات أخبره أنه سمع أباسعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له:إن ابن عباس لايقوله، فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي النبي الله تعالى الله تعالى فقال: كل ذلك لاأقول و أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكني أحبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاربا الافي النسيَّة":\_

انعام الباري ٣٢٧/٦ الى ٣٤٨ ولشيخنا المفتى القاضي محمد تقى العثماني حفظه الله في هذا الباب كلام طويل وليراجع فيها"بحوث في قضايا فقهية معاصرة" أحكام الاوراق النقدية ص: ١٤٣-١٩٦، وتكملة فتح الملهم، ج١، ص:١٤٥-، ٥٦، ٢٧٥-١٩٥

## قضہ سے پہلے بیچ کرنے کا حکم

حدثنا على بن عبدالله:حدثنا سفيان قال: الذى حفظناه من عمروبن دينار سمع طاؤسا يقول:سمعت ابن عباس يقول: أماالذى نهى عنه النبى عَلَيْكُ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ـ قال ابن عباس:ولا أحسب كل شئى إلامثله ـ (١)

حد ثنا عبدالله بن مسلمة:حدثنا مالك، عن نافع، عن عمر عمر النبي الله قال: "من ابتاع طعام فلا يبعه يستوفيه". زاداِسماعيل:فلايبعه حتى يقبضه" (٢)

سفیان بن عین کے بین کہ انہوں نے طاؤس ابن کیسان سے سنا کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس کے بور کے سنا اُما الذی نہی عنه النبی اُلی اُلی فہو الطعام اُن یباع حتی الحج جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جس کے بارے میں نبی کریم مالی اُلی اُلی اُلی قبل القبض بیج کرنے سے وہ طعام ہے، اگر چہ آپ مالی اُلی اُلی اُلی استعال کیا تھالیکن میرا گمان ہے کہ ہر چیز کا بہی تکم ہے کہ جب تک اس پر قبضہ نہ ہوجائے اس کوآ گے فروخت نہ کیا جائے۔

بیع قبل القبص کے جواز وعدم جواز کے سلسلے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔اس میں یا نجے ندا ہب ہیں۔

#### پېلا مدېب

عثمان البتی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیج قبل القبض مطلقاً جائز ہے۔ طعام میں بھی اور غیر طعام میں بھی۔اگر کسی شخص نے خرید لیا تو اس کوآ گے فراخت کر سکتا ہے چاہے اس پر قبضہ نہ کیا ہو لیکن یہ قول شاذ ہے۔جمہور امت نے اس کور دکیا ہے، کہا ہے کہ عثمان البتی کا قول اجماع کے خلاف ہے۔ کیونکہ بیج الطعام قبل القبض کے بارے میں نہی کے آثار کثرت سے ہیں،ان کا یہ قول مردود ہے۔ کیونکہ بیج الطعام قبل القبض کے بارے میں نہی کے آثار کثرت سے ہیں،ان کا یہ قول مردود ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخاري كتاب البيوع باب الطعام قبل يقبض رقم ٢١٣٥، وفي صحيح مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم ٣٨١٠

#### دوسراند بب

امام شافعی کا ہے اور حنیفہ میں سے امام محمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھے الطعام قبل القبض ہر چیز میں ناجائز ہے خواہ وہ طعام ہو یا غیر طعام ہو، منقولات میں سے ہو یا غیر منقولات میں سے ہو یا غیر منقولات میں سے ہو یا غیر منقولات میں سے ہوکسی شکی کی بیچ بھی اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ناجائز ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس بھالھا کا ظاہری قول بھی یہی ہے۔ (۱)

#### تيسراندهب

امام ابوحنیفہ اور امام ابو بوسف کا مسلک سے ہے کہ منقولات میں بیج مطلقاً ناجائز ہے خواہ طعام ہو یاغیر طعام ہو، البتہ زمین یا مکان کی بیج ، قبل القبض جائز ہے۔

#### چوتھا مذہب

امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے کہ بیج قبل القبض کی ممانعت مطعومات کے ساتھ مخصوص ہے۔غیر مطعومات میں بیج قبل القبض جائز ہے۔لہذا گندم، جو، تھجور، چاول کی فروخت ہوتو قبل القبض جائز نہیں۔

### يانجوال مذهب

پانچواں مذہب امام مالک کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کے مطعومات میں جو کمکیا اور موزونی اشیاء ہیں ان کی ہیج قبل القبض ناجائز ہے اور جو کمکیلی اور موزونی نہیں ہیں ان میں ہیج قبل القبض جائز ہے۔ اب بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ کمکیلی اور موزونی بھی مطعومات میں سے ہوں تو تب ناجائز، اور بعض کہتے ہیں مکیلی اور موزونی جین کہ ملیلی اور موزونی جین کے اندر ہیج قبل القبض ناجائز ہے۔

#### مذاهب يرتنجره

نمبرا۔ عثان البتی کا پہلا مذہب جومیں نے ہیان کیاوہ شاذ ہے اس کا اعتبار نہیں۔آخری چار مذاہب ہیں۔ نمبر۲-جس میں شافعیہ اور امام محمد سب سے سخت ہیں کہ سی بھی شکی کی بیچ قبل القبض جائز

نبرس-امام ابوحنیفہ نے درمیان کا راستہ اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ منقولات میں مطلقاً ناجائز ہے اور بھے منقولات میں نہیں۔

ممبر امام احد زم ہیں کہ طعومات کے ساتھ خاص ہیں۔

احادیث باب جو آپ پیچے پڑھ کر آرہے ہیں اس میں صراحت ہے کہ نبی کریم مَالْیُؤا نے جس چیز سے منع فر مایا وہ طعام کالفظ تھا اور عبداللہ بن عباس بناٹھا بھی فر مارہے ہیں کہ حضور اکرم مَالْیُؤا نے جس چیز سے منع فر مایا تھاوہ بیجے الطعام ہے۔

تو امام احمد بن عنبل اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھوممانعت کیلئے حضور مَلَا اللّہُ اُسے طعام کالفظ استعال کیا تھا، لہذا ممانعت طعام میں تو ثابت ہوگئی، غیر طعام میں اس لئے ثابت نہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ لہذا جب تک نص نہ ہواس وقت تک مباح ہی سمجھیں گے غیر مطعومات میں اس واسطے ناجا رُنہیں سمجھیں گے۔

امام شافعی اورامام احمد بن عنبیل فرماتے ہیں کہ اگر چہ اس صدیث میں لفظ طعام کا ہے لیکن بعض صدیثیں ایسی بھی آئی ہیں جن میں ممانعت کو طعام کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ مطلقاً بہتے قبل القبض سے منع فرمایا گیا۔ مثلاً بہتی میں حکیم ابن حزام اللہ کی روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں لا تبع شیعاً حتی النح کسی چیز کو نہ بیچو جب تک کہ قبضہ نہ کر لواور ترفدی میں حضرات ابن حزام کی روایت ہے "لا تبع مالیس عندك" جو چیز تمہارے پاس نہیں اس کو جی نہیں سکتے۔ تو پاس نہ ہونے کے دومعنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ ملک ہی میں نہ ہوتو بالا تفاق ناجا کر ہے اور دوسرے معنی ہے کہ ملک میں ہے تو لیکن اینے قبضہ میں نہیں اس کی بی بھی ناجا کر ہے۔

اورتیسری بات سے کہ ایک صدیث میں نبی کریم طالاہ انے ندصرف سے کہ ہے جہل القهض سے منع فر مایا بلکہ اس کی اصل علت بھی بتادی کہ بچے قبل القهض کے ناجائز ہونے کی علت کیا ہے۔ وہ صدیث ترزی میں ہے "نہی رسول الله عَلَيْ عن بیع و شرط و عن بیع مالیس عندك و عن ربح

مالم يضمن او كما قال"

تو آپ مالی کا اس کی علت اور اصول بھی ہیاں فرما دیا کہ منع فر مانے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے اپنے ضمان میں اس کی علت اور اصول بھی ہیاں فرما دیا کہ منع فر مانے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے اپنے ضمان میں نہ آنے کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ ہلاک ہوجائے تو نقصان میرا ہوگا۔ ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ زید نے دوسورو پے میں گذم خریدی خالد سے۔ ابھی بیضہ بین کیا اور وہ گذم خالد ہی کے پاس موجود ہے لینی بائع کے پاس موجود ہے، تو جب تک بائع کے پاس موجود ہے، تو جب تک بائع کے پاس موجود ہے، تو جب تک بائع کے پاس موجود ہے اگر وہ ہلاک ہوجائے تو فصان بائع کے پاس موجود ہے اگر وہ ہلاک ہوجائے تو فصان بائع کا ہوگا۔ زید کہ سکتا ہے کہ بھائی میر سے پینے واپس لاؤ ۔ لیکن اگر زید اس پر بیضہ کر سے اور نید کہ سکتا ہے کہ بھائی میر سے پینے واپس لاؤ ۔ لیکن اگر زید اس پر بینے کہ میں کہ بین اگر زید اس پر بینے کہ اس کے بعد ہلاک ہوجائے تو ضمان زید پر آجائے گا۔ اب خالد کے پاس جا کر بینیں کہ سکتا کہ آپ کی دکان سے نکلا تھا۔ راستہ میں آگ لگئی۔ الہٰ ذامیر اپیہ واپس لاؤ۔

## بيراصول شريعه بي

یے شریعت کا ایک بہت بڑااصول ہے کہ رنج ہمیشہ ضان کا معادضہ ہوتا ہے۔ چونکہ زید کے گندم کو لے کراس کو قبضہ میں کرلیا اس طرح کرلیا کہ اگر وہ ہلاک ہوجائے تو اس کا نقصان ہوگا کیونکہ اپنے ضان میں بے لیا اب نیہ اگر ماجد کر فروخت کرے تو جائز ہوگا۔

اس پرنفع لینا بھی جائز ہوگالیکن اگر اس نے قبضہ نہیں کیا، گندم خالد کے پاس موجود ہے، چونکہ اس نفع المار ہا چونکہ اس نفع المار ہا ہے جواس کے ضان میں نہیں ہیں۔ ربح مالم یضمن۔

بیشر لیت کا اتنا برداانم اصول ہے جس پر بے شاراحکام متفرع ہیں۔ شریعت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فاکدہ اسی وقت جائز ہے جب آدمی نے کوئی ذمہ داری لی ہو۔ جب تک ذمہ داری نہیں لے گا فاکدہ نہیں اٹھا سکتا اور یہی اصول ہر جگہ کار فر ما ہے۔ سود میں بھی یہی اصول ہے۔ جب آپ نے کسی کو قرض دیدیا تو وہ قرضہ آپ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ اس کی ذمہ داری میں آگیا چونکہ ذمہ داری سے نکلنے کی وجہ سے آپ پرضا انہیں اس پرنفع لینا بھی سود ہے تو "ربح مالم یضمن" والا اصول بے شاراحکام میں جاتھی ہوتا ہے تو اصل علت بھے قبل القبض کے نا جائز ہونے کی 'دربح مالم یضمن" حبال سے کہنا ن پرآنے سے پہلے ہی آدمی نے اس پرنفع لے لیا اور یہ علت منصوص ہے تو یہ علت جہال

یہ امام شافعی اور امام احمد بن صنبال کا قول ہے۔ یہ علت جس طرح طعام مکیلات اور موزنات میں پائی جاتی ہے۔ فرض موزنات میں بھی پائی جاتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر کپڑے کا معاملہ ہوتا کہ زید نے کپڑا خریدا تھا اور پھر آگے فروخت کرتا ہے بغیر قبضہ کئے تو کپڑ اابھی تک اس کے ضان میں نہیں آیا چونکہ اس پر ماجد کو کپڑ افروخت کر کے نفع لینا نا جائز نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ علت عام ہے، مطعومات غیر مطعومات سب کوشا مل ہے، اس واسطے وہ فرماتے ہیں کہ بچے قبل القبض ہر چیز میں نا جائز ہے۔

## زمین کی بیع قبل القبض

امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو پھھام شافعیؒ نے فرمایا سرآتھوں پرالبتہ ہم ایک گذارش اور کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ضمان کا سوال اس جگہ پیدا ہوتا ہے جہاں کہیں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ جواشیاء قابل ہلاکت ہوں انہی میں ضمان ہوتا ہے اور جواشیاء قابل ہلاکت نہیں تو ان میں ضمان کا بھی سوال نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ زمین ایسی چیز ہے جو قابل ہلاکت نہیں، جب قابل ہلاکت نہیں تو اس میں ضمان کا بھی سوال نہیں کہ س کے ضمان میں آئی اور کس کے ضمان میں نہیں آئی۔لہذا وہاں نہیں قبل القبض کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں۔

البته علامہ ابن الہام نے ''فتح القدر'' میں فر مایا ہے کہ امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کی اس دلیل کا نقاضہ ہے کہ اگر کسی جگہز مین ہوجو ہلاکت کے لائن ہوتو وہاں بھی بچے قبل القبض ناجائز ہوگ۔ مثلاً سمندریا دریا کے قریب زمین ہے ، اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ سمندراس کے اوپر آجائے اور زمین ختم ہوجائے اور جو پہاڑی علاقے ہیں ان کی بیصور تحال ہوتی ہے کہ کسی وقت پوری کی پوری زمین ہی ہلاکت کے اس قتم کے اندیشے ہوں وہاں پھر اصل اصول لوث زمین ہی ہلاکت کے اس قتم کے اندیشے ہوں وہاں پھر اصل اصول لوث آئے گا اور اس کی بچے بھی بچے قبل القبض ناجائز ہوگی۔ اور یہی بات دلیل کے لحاظ سے زیادہ قوی ہے جوامام ابو حنیفہ کا فد ہب ہے کہ ''دبح مالم یضمن''کی علت ہے۔ وہ علت جہاں پائی جائیگی وہ عقد خوامام ابو حنیفہ کا فد ہب ہے کہ ''دبح مالم یضمن''کی علت ہے۔ وہ علت جہاں پائی جائیگی وہ عقد ناجائز ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ۱/، ۳۵، ۳۲۳ و حاصل الترجمه على مافهمه الستار حون ان المبيع إن هلك قبل القبض، هل يهلك من مال البائع او المشترى فالحمهور الى انه لو هلك قبل قبض المشترى هلك من مال البائع وبعد من مال المشترى (عمدة القارى ۲۲۳/۸ عـ وفيض البارى ۲۲۳/۳ و فتح البارى ۳۵/۸ و فتح البارى ۳۵/۸ و فتح البارى ۳۵/۸ و

اب سیجھ لینا چاہے کہ شریعت کا پیم '' بیج قبل القهض کا ناجائز ہونا'' حقیقت سے کہ بیدہ ہی انہی کی احکام ہیں جوانسان محض اپنی عقل سے ادراک نہیں کرپا تا اور اللہ جل جلالہ جو خالق کا ئنات ہیں انہی کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ نے بیا دکام انسان کوعطا فر مائے ، د کیھنے میں معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کہ یہ دیا کہ بیج قبل القہض جا ئر نہیں ہے ۔ لیکن حقیقت سے کہ اس حکم کے ذریعہ شریعت نے استے کشر اوروسیع مقاصد کا سد باب کردیا ، جس کا آپ انداز ہ نہیں کر سکتے ۔

ادر آج سر ماید دارانہ نظام کے انڈرجو مفاسد پائے جاتے ہیں۔ ان مفاسد میں اگریس یہ کہوں کہتو شاید مبالغہ نہ ہو کہ ان مفاسد میں کم از کم پچاس فیصد حصہ بچ قبل القبض کا ہے۔

ایمن آگے مفاسد اس سر مایہ دارانہ نظام کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گرانی برسفتی ہے، اس کی وجہ سے بازار میں قیمتوں میں برسفتی ہے، اس کی وجہ سے بازار میں قیمتوں میں

زاز لے آتے ہیں کہ ایک دم سے چڑھ کی اور ایک دم سے پنچار گئی۔(۱)

معنوي قبضه

سے قاعدہ ہے کہ جب تک آدمی مجھے پر قبضہ نہ کر لے اس وقت تک اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتا، اس قاعدے کو پورا کرنے کے لئے حسی قبضہ ضروری نہیں، بلکہ اگر معنوی قبضہ بھی ہو جائے تو بھی کا فی ہے مثلاً میں نے سوبوریاں گذم خریدیں اور ان کو میں اپنے گودام میں نہیں لا یا بلکہ ایک دوسرے شخص کو وکیل بنا دیا کہتم میری طرف سے وہ سوبوری گذم بائع سے وصول کر لو۔ اب وکیل کے قبضے میں آنے سے وہ میں آنے سے وہ میں آنے نے وہ گذم کا صافان میری طور پرمیرے قبضے میں نہیں آیا، لیکن چونکہ وکیل کے قبضے میں آنے سے وہ گذم کا صافان میری طرف منتقل ہوگیا ہے اس لئے اب میرے لئے اس کو آگے فروخت کرنا جائز ہے۔ یا مثلاً میں نے سوبوری گذم خریدی اور ابھی وہ گذم بائع کے گودام میں رکھی ہوئی ہے لیکن بائع نے گئیہ کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ بیتم ہارا گذم میرے گودام میں رکھا ہے تم جب چاہواس کو اٹھا کے نے جاؤ ، آج کے بعد میں اس کا ذمہ دار نہیں ، اگر یہ گذم جاہ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو تم ہاری ذمہ دار ہیں۔

اس صورت میں اگر چہ میں نے حسی طور پر اس پر قبضہ نہیں کیالیکن چونکہ وہ میری صان آگیا ہے اور اس کا نقصان میں نے اپنے سرلے لیا ہے اس لئے میرے لئے اب اس کوآ گے فروخت کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اگر میشر طالگا دی جائے کہ مشتری پہلے حسی طور پر مہیج کوا پنے قبضے میں لائے پھر اس کو

آئے فروخت کر ہے تو اس میں حرج شدید لازم آئے گا۔ اس لئے کہ بعض اوقات مبیح کو بائع کے گودام سے مشتری کے گودام میں منتقل کرنے پر ہزاروں بلکہ لاکھوں رو پے خرج ہوجاتے ہیں۔ اس لئے جب وہ ہبیج مشتری کے صاب میں آجائے اور صاب میں آنے کے بعد وہ آگے فروخت کر دے اور اپنے مشتری سے یہ کہددے کہ جاکر بائع کے گودام سے اٹھالوتو بیصورت جائزہے۔ امام بخاری نے ایک باب قائم فر ماکرای خلیہ کے مسئلہ کو بیان فر مایا ہے۔ واذ اشتری دابة أو جملا و هو علیه، هل یکون ذالك قبضاقبل أن ینزل؟ (۲) کہا گرکوئی شخص دابہ یا اونٹ خریدے اور بائع خوداس پر بیٹھا ہوتو کیا بائع کے دابۃ سے اتر نے سے کہا گرکوئی شخص دابہ یا اونٹ خریدے اور بائع خوداس پر بیٹھا ہوتو کیا بائع کے دابۃ سے اتر نے سے کہا گرکوئی شخص دابہ یا اونٹ خریدے اور بائع خوداس پر بیٹھا ہوتو کیا بائع کے دابۃ سے اتر نے سے کہا گرکوئی شخص دابہ یا اونٹ خریدے اور بائع خوداس پر بیٹھا ہوتو کیا بائع کے دابۃ سے اتر نے سے کہا گرکوئی شخص دابہ یا اونٹ خریدے اور بائع خوداس پر بیٹھا ہوتو کیا بائع کے دابۃ سے اتر نے سے کہا قبض سمجھا جائے گا؟

قبضه کس چیز سے متحقق ہوتا ہے؟

اس سے فقہاء کرام کے اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ قبضہ کس چیز سے متحقق ہوتا ہے؟

## امام شافعی کا قول

ا مام شافعی کامشہور تول ہے ہے کہ جب بائع ایسی چیز فروخت کرے جومنقولات میں سے ہوتو جب تک وہ بائع کی جگہ سے ہٹ نہ جائے اس ونت تک مشتری کو ہیج پر قابض نہیں سمجھا جائے گا۔ گویا ان کے مزد کیک مشتری کا اس پرحسی قبضہ ضروری ہے۔ (۳)

امام ابوحنيفة كالمسلك

امام ابوحنیفه کا مسلک میہ کے کہ سی قبضہ ضروری نہیں بلکہ تخلیہ کافی ہے

تخلیہ کسے کہتے ہیں؟

تخلیہ کے معنی میہ ہیں کہ مشتری کواس بات پر قدرت دیدی جائے کہ وہ جب جاہے آ کر مبیع پر تخلیہ کے معنی میہ ہیں کہ مشتری کواس بات پر قدرت دیدی جائے کہ وہ جب جاہے آ کر مبیع پر قبضہ کرنے میں کوئی مانع باتی نہیں رہے تو سمجھیں گے کہ تخلیہ ہو گیا۔ مثلاً کوئی بکس ہے، قبضہ کرنے جب قبضہ کرنے میں کوئی مانع باتی نہیں رہے تو سمجھیں گے کہ تخلیہ ہو گیا۔ مثلاً کوئی بکس ہے،

(۱) تقریر ترمذی ۱۱۸۱۱ (۲) فی صحیح بخاری باب شرائط الدواب والحمیر (۱) تقریر ترمذی ۱۱۸۱۱ (۲۰۳۰ ص:۲۰۳)

اس کے اندرکی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اسکی چا بی اس کے حوالہ کردی، تو جب چا بی حوالے کردی اب چاہے وہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، قبضہ تحقق ہو گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایسانہیں ہے بلکہ جب تک مشتری اس کو وہاں سے نہیں اٹھائے گا اس وقت تک قبضہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ امام بخاری نے یہاں امام ابو حذیفہ کا مسلک اختیار کیا ہے اور حضرت جابر فرانٹ کا واقعہ موصولاً روایت کیا ہے کہ حضرت جابر ہے جابر کھی سے حضور مائٹی کیا اونٹ پر مدینہ منورہ تک سفر کیا، جابر کھی سے جنور ہوگیا تھا، امام بخاری کی ہے جی کہ معلوم ہوا کہ حضرت جابر بی اس سے نہیں اتر لے لیکن تخلیہ تحقق ہوگیا تھا، امام بخاری کے بی کہ معلوم ہوا کہ تخلیہ سے قبضہ تحقق ہوگیا۔ (۱)

## امام ابوحنیفه کی دلیل

تخلیہ کے کافی ہونے پرامام ابو حنیفہ کی اصل دلیل ہے ہے کہ بیج پر مشتری کا قبضہ ضروری ہے تا کہ مشتری کو اتنی قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ اس کوآ گے بیج سکے، اور جس چیز پر ابھی اس نے قبضہ ہی نہیں کیا اس کوآ گے بیج بھی نہیں سکتا۔ اس نہی کی علت ' ربح مالم یضمن' ہے بعنی اگر وہ قبضہ نہیں کرے گاتو وہ مشتری کے ضمان میں نہیں آئے گی۔ نہ آنے کے معنی سے بیں کہ اگر وہ ہلاک ہو جائے تو بائع کا نقصان سمجھا جائے گا۔

لیکن اگرمشتری نے قبضہ کرلیا تو اب ہلاک ہونے کی صورت میں مشتری کا نقصان ہوگا اگر مبیع بائع کے پاس ہے اور ابھی تک مشتری کے ضان میں نہیں آئی ، اب اگرمشتری اس کو بغیر قبضہ کے تبیسر مے خص کو فروخت کرے اور اس پر نفع کمائے تو یہ ' ربح مالیم یضمن'' ہوجائے گی بعنی اس چیز پر نفع کمانا جواس کے ضان میں نہیں آئی اور بینا جائز ہے۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل چیز ضمان میں آجانا ہے۔ اس صان میں آجانے کیلئے حسی بقضہ کوئی ضروری نہیں بلکہ اگر اس نے حساً بقضہ نہیں کیا لیکن بائع نے تخلیہ کر دیا تو تخلیہ کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی میں تہمیں قدرت دیدی ہے، جب جاہواس پر بتضہ کر لینا، پھر بھی اگر وہ میرے پاس ہی رہی تو بطورامانت ہوگی نہ کہ ضمان، کیونکہ اب ضمان بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہوگیا ہے، تو بتضہ کا محم بھی متحقق ہوگیا، اب اگر مشتری اسے آگے فروخت کرنا جا ہے تو ''درئے مالم یضمن' نہیں لازم آئے گا۔

<sup>(</sup>۱) وقد احتج به أى بحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب للمالكية والحنيفة في أن القبض في حميع الأشياء بالتخلية، واليه مال البخاري، كما تقدم في باب: إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذالك قبضا (إعلاء السن ج: ۱۶، ص: ۲۳، وفيض البارى، ج: ۲ ص: ۲۰)

اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ (آگے جب وہ حدیث آئے گی تو وہاں اسکی تفصیل آئیگی)
اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ (آگے جب وہ حدیث آئے گی تو وہاں اسکی تفصیل آئیگی)
ابھی حضرت عمر وفائی اس پر سوار تھے اسی حالت میں آپ نالیوا کم نے اونٹ حضرت عبداللہ بن عمر وفائیا
کو جبہ کر دیا۔ یعنی حضرت عمر وفائی سے خرید ااور عبداللہ بن عمر وفائیا کو جبہ کر دیا، تو یہاں جو جبہ کیا وہ
حضرت عمر وفائی کے اونٹ سے اتر نے سے پہلے کیا، حالانکہ جبداس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز آدمی
کے ضان میں آجائے۔

یہاں چونکہ ہبہ کردیا جبکہ حضرت عمر بڑا گئے ابھی اس پرسوار تھے اس سے معلوم ہوا کہ اگر بائع کی طرف سے تخلیہ ہوگیا ہواور ابھی تک بائع اس پرسوار ہوتو اس ونت اس میں ہبہ وغیرہ کا تصرف کرنا حائز ہے۔

چنانچاس پرامام بخاری نے آ کے متقل باب بھی قائم کیا ہے۔

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبدالوهاب قال: حدثنا عبيدالله، عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: كنت مع النبى على في غزاة فأبطأبى جملى وأعيا، فأتى على النبى على النبى على فقال: "جابر" فقلت: نعم قال: "ماشانك؟" قلت أبطأ على جملى وأعيا فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: "اركب" فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله على قال: "تزوجت؟" قلت: نعم قال: "بكرا ام ثيبا" قلت :بل ثيبا قال: "افلا جارية وتلاعبك" قلت: إن لى أحوات فأحببت إن اتزو جإمرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال: "اما إنك قادم فإذاقدمت فالكيس الكيس" ثم قال: "اتبيع جملك"قلت نعم، فاشتراه منى بأوقية، ثم قدم رسول الله على قلت: نعم، قال: "قدجملك فادخل فصل ركعتين" فد خلت فصليت فأمر بلالا أن يزن له أوقية فوزن لى بلال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال: "ادعوالى جابر" :الآن يردعلى الحمل ولم يكن شئ أبغض إلى منه، قال: "خذجملك ولم يكن شئ

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخاري كتاب البيوع باب شراء الدواب والحمير رقم ٢٠٩٧

یہ حضرت جابر رہ اللہ کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر سے حضورا قدس ملا لیکڑا کے اونٹ خریدنے کے واقعہ کوا مام بخاری نے بہت سے ابواب میں تقریباً بیس مقامات پر بیر حدیث نقل کی ہے اوراس سے متعدد مسائل واحکام متعلقہ باب میں تفصیل ہے یہاں مخضراً ذکر کرتا ہوں۔ مسائل واحکام متعلقہ باب میں تفصیل سے آئیں گے، انشاء اللہ تعالی۔

## حضرت جابر رضى الله عنه كاوا قعه كسموقعه برييش آيا؟

حضرت جابر بناتی فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں نبی کریم مَلالیوًا کے ساتھ تھا،اس غزوہ کے تعین میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ بہ تبوک سے واپس کا واقعہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپس کا واقعہ ہے ایک روایت ہے کہ بیدواقعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پیش آیا تھا۔

### قول راج

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کور جیج دی ہے کہ بیدواقعہ غزوہ ذات الرقاع کا ہے اور غزوہ ذات الرقاع کا ہے اور غزوہ ذات الرقاع کا ہے اور غزوہ ذات الرقاع کا راستہ اور المکة و مدینہ کے درمیان کا راستہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس واسطے جن روایتوں میں بین مکہ والمدینہ آیا ہے وہ بھی درست ہیں۔ البتہ جس روایت میں تبوک کا لفظ آیا ہے وہ اس رادی سے وہم ہوا ہے۔ (۱)

"فابطأبی حملی" کہتے ہیں کہ میرااونٹ اپنی رفتار سے ست چل رہا تھا جس کے نتیج میں میں پیچھے رہ گیااورلوگ آ گے نکل گئے۔

فأتى على النبى عَلَيْهُم ميرے پاس بى كريم الله الشراف الك، فقال جابر؟ قلت نعم قال ما شانك؟ كيابات مي يحيي كيول ره كئ بو؟ قلت ابطأعلى جملى واعيا فتخلف فنزل يحجنه بمحجنه، تو آپ الله ايك مجنه كراتر كئد

مجنہ ایک چھڑی سی ہوتی ہے جس کے کنارے پر ایک کورا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مخص سوار ہوکر نیچے سے کوئی چیز اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، اسکو مجنہ کہتے ہیں آپ ناٹیڈی وہ لے کرا ترے۔

بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مجنہ حضرت جابر بنا اللہ کے پاس تھی اور آپ نالہ کا

نے حضرت جابات لے لی تھی۔

ثم قال: ار کب فر کبت۔ پھر آپ نگالاؤ کے فر مایا کہ اب سوار ہو جاؤ، میں اس پر سوار ہو گیا۔ یہاں اس روایتوں میں ہے کہ اس کو مجنہ سے مارا، اور بعض گیا۔ یہاں اس روایتوں میں ہے کہ اس کو مجنہ سے مارا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نگالاؤ کم نے کچھ پڑھ کر اپنالعاب مبارک لگا دیا، دم بھی فر مایا اور پھر اس کو مارا تو وہ ہوا ہو گیا۔

فلقد رایته اکفه عن رسول الله ظائیم اس کے بعد میں دیکھ رہاتھا کہ جھے اس کورسول اللہ ظائیم اس کے بعد میں دیکھ رہاتھا کہ جھے اس کورسول اللہ ظائیم سے روکنا پڑتا تھا، لیعنی اتنا تیز چل رہاتھا کہ حضور اقدس ظائیم سے بھی آگے لکانا چاہ رہاتھا اور میں اس کومشکل سے روکتا تھا۔

آپ نا الیوان کوجھ کہ کیا تم نے نکاح کرلیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ،فر مایا کہ باکرہ سے یا شیبہ سے؟ قلت بل نیبا، آپ نا الیوان نے فر مایا کہ کسی کنواری لاکی سے کیوں نہ نکاح کیا کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، میں نے جواب دیا کہ میری والدہ اور والد دونوں فوت ہو گئے ہیں اور میری کچھ بہنیں ہیں۔ (دوسری روانتوں میں آیا ہے کہ اگر میں کنواری کم عمر لڑکی لے کر آتا تو وہ انہی جیسی ہوتی، بہنوں کی سیحے دیکھ بھال نہ کر پاتی ) اس لئے میں نے یہ پند کیا کہ کسی ایسی عورت سے نکاح کروں جوان کوجع کر ہے لینی ان کی دیکھ بھال کر رے، ان کی کنگھی وغیرہ کر دیا کر ہے اور ان کی نگرانی کے سے دیا کہ کسی کے ایسی کی کنگھی وغیرہ کر دیا کر ہے اور ان کی نگرانی کو سے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ طالا ان کی بات کو پسندفر مایا اور پھر آپ طالا کا مایا کے در مایا کہ دیکھو جب تم مدینہ منورہ پہنچوتو ہوشیاری سے کام لینا۔

#### فالكيس ألكيس

بیاغراء کی وجہ ہے منصوب ہے بعنی الزم الکیس الزم الکیس۔ کیس کے معنی میں شراح کے مختلف اقوال ہیں۔ کیس کے لفظی معنی عقلمندی اور ہوشیاری کے ہوتے ہیں۔

مقصدیہ ہے کہ بیوی حالت حیض میں ہو یا کسی الی حالت میں ہو کہ اس حالت میں اس سے جماع کرنا جائز نہ ہواور تم اپنی خواہش پوری کرنے کیلئے کسی غیرمشر وع امر کاار تکاب کرلو۔

بعض لوگوں نے ''ہوشیاری سے کام لو' کے بیمعنی بتائے ہیں کہ جیبا کہ آپ بالٹی اُلم نے لوگوں کو بیعظیم دی کہ جب آ دمی سفر سے واپس آئے تو اچا تک گھر والوں کے پاس نہ بھی جائے بلکہ فر مایا کہ پہلے سے اطلاع دے، تا کہ اگر وہ پراگندہ حالت میں ہوتو وہ پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے، بال وغیرہ صاف کرنے ہوں تو صاف کرلے، تو الکیس سے مرادیہ ہے کہ ایسے ہوشیاری سے کام لو۔

اور تیسر معنی جس کوامام بخاریؒ نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی سے استمتاع میں صرف لذت کا حصول مقصود نہ ہونا چا ہیے بلکہ ابتغاء الولد ہونا چا ہے، فالکیس الکیس کے معنی ابتغاء الولد کے ہیں۔(۱)

البتہ یہاں معنی صرف جماع کے ہیں اور إذا قدمت فالکیس الکیس کا مطلب ہے کہ گھر پہنچنے کے بعدتم اپنی بیوی سے جماع کرنا۔

تبیع جملا قلت نعم۔ دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ آپ ناٹاؤا ہے نے فر مایا کہ یہ جھے جے دو۔ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! یہ میں آپ کی خدمت میں ویسے ہی ہدیہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ ناٹاؤوا نے فر مایا کنہیں، ویسے نہیں لوں گا بھے کر کے لوں گا اور فر مایا کہ کتنے پسے لوگے؟

حضرت جابر نے عرض کیا کہ ایک اوقیہ چاندی، حضوراقدس مُلَائِرُمُ نے فر مایا کہ ایک اوقیہ میں کتنے اونے آجاتے ہیں۔ حضرت جابر کتنے اونے آجاتے ہیں۔ حضرت جابر کتنے اونے آجاتے ہیں۔ حضرت جابر کی بات آئی اور انہوں نے ایک اوقیہ کہا تو حضور اقدس مُلِلْئِرُمُ نے یہ جملہ فر مایا۔ اس کے جواب میں حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرااس اونے کو بیجے کا ارادہ نہیں تھا، اگر آپ مُلِلْئُمُ نے ایک اوقیہ سے کم عطافر مایا تو آپ جھے اس کی اصل قیمت سے کم عطافر مایا تو آپ جھے اس کی اصل قیمت سے کم عطافر مائیں گے۔

آپ اللهام نے فرمایا کہ چلوایک اوقیہ میں خریدلیا ، یہاں روایت میں اختصار ہے۔

ثم قدم رسول الله عُلِي قبلي وقدمت بالغداة

کینی آپ ناٹیو ا مجھ سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور میں میج آیا۔ بظاہر مرادیہ ہے کہ بیرات کے وقت مدینہ منورہ سے باہررک گئے اور پھر میج آئے۔

دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے باہریہ پہلے پہنچ گئے تھے، دہاں مقیم رہے پھر اگلے دن حضوراقدس مُلاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

قال فدع حملك فادخل فصل ركعتين.

لینی اونٹ چھوڑ دواور دورکعتیں پڑھلو، (اس لئے سفر سے داپس آنے والوں کیلئے سنت ہے کہدورکعت پڑھیں)۔

فد حلت فصلیت فامر بلا لا آن یزن له اوقیة فوزن لی بلال فارجع فی المیزان۔
انہوں نے جھکتا ہوا تولا، میں پسے لے کرواپس جانے لگا تو آپ ناٹیڈ کا نے فر مایا کہ جھے دو بارہ جو بلا یا ہے بیاونٹ بھی واپس کریں گے، اس وقت کوئی چیز مجھے اس سے زیادہ بری نہیں لگ رہی تھی کہ اب آپ ناٹیڈ کا اونٹ واپس کریں اس لئے کہ میں پسے لے چھے اس سے زیادہ بری نہیں لگ رہی تھی کہ اب آپ ناٹیڈ کا اونٹ واپس کریں اس لئے کہ میں پسے لے چکا تھا، میری طبیعت پر بیہ بات بھاری اور گرال گزررہی تھی کہ پوراایک اوقیہ چاندی بھی لے لوں اور وانٹ بھی لے لوں اور اونٹ بھی لے باؤ اور بیشن بھی تمہارا ہے۔ اونٹ بھی لے لوں ، آپ ناٹیڈ کا بنایا اور فر مایا کہ بیا اور فر مایا کہ بیاں دراصل مقصود حضرت جابر گونو از اتھا کہ بچے بھی کرلی اور اونٹ بھی واپس فر مادیا۔

## مشتری نے ابھی سامان پر قبضہ ہیں کیا تھا کہ بائع کا انتقال ہو گیا اس

## صورت میں کیا حکم ہے؟

وقال ابن عمر رضى الله عنهما :مأدركت الصفقة حيا مجموعاًفهومن المبتاع (١)

حضرت عبداللہ ابن عمر فل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سامان یا دابہ خریدے اور اس کو بائع ہی کے پاس چھوڑ دے، بائع نے وہ کسی شخص کو چھ دیا یا بائع مرگیا ، تبل اس کے کہ مشتری اس پر بتضہ کرلے تو آیا بھے تام ہوجائے گی۔

## مقصدامام بخاري

اور دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر بائع نے سامان مشتری کوفر وخت کر دیالیکن ابھی سامان پر مشتری نے قبطہ نہیں کیا تھا۔ بائع ہی کے باس سامان تھا کہ استے میں بائع کا انتقال ہو گیا تو بائع کے انتقال ہو جانے سے بہتے کے اوپر کیا اثر پڑے گا، امام بخاری ترجمۃ الباب میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

بعض نقہائے کرام اور امام بخاری کار جھان بھی اس طرف ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قبضہ سے پہلے بائع کی موت واقع ہوگئی تو بھے تام ہو جائے گی اور تام ہو جانے کے نتیج میں مشتری کے لئے فروخت کرنا بھی جائز ہوگا۔

بظاہر امام بخاریؒ کے فرمانے کا منشاء بیمعلوم ہوا ہے کہ قبل القبض اس کے ہلاک ہو جانے سے بیج تام ہو جاتی ہے۔ اگر چہاس موضوع کے اوپرامام بخاریؒ نے کوئی حدیث نہیں نکالی جواس مسئلہ پردلالت کرتی ہولیکن ترجمیۃ الباب میں اس مسئلہ کی طرف اشارہ کردیا۔

#### حنيفه كالمسلك

حنیفہ کے ہاں ہائع کی موت سے مسئلہ پرکوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ دارو مداراس پر ہے کہ آیا مبیع مشتری کے قبضے میں آگئ ہے یا نہیں، چاہوہ قبضہ حقیقی ہویا حکمی ہویا تقدیری ہو۔ اگر اس کے قبضے میں آگئ ہے یا تو حقیقتا یا حکما بطریت تخلیہ تب تو اس مشتری کے لئے آگے فروخت کرنا جا تر ہے اور اگر اس کے قبضے میں نہیں آئی نہ تقدیراً نہ حقیقتا تو اس کے لئے آگے فروخت کرنا جا تر نہیں ہے۔ چاہے بائع کا انتقال ہی کیوں نہ ہوگیا ہواور اس میں سے پہلا حصہ کہ مشتری نے سامان بائع کے پاس رکھ دیا تو امام بخاری کا رجحان اس مسئلہ میں اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اگر مشتری نے بائع کے پاس رکھ دیا ہے تو قبضہ تحقق ہوگیا۔ بیج تام ہوگئی اور وہ آگے فروخت کر سکتا ہے۔

### صفقه كامطلب اورامام بخاري كااستدلال

اس كاوپردليل مين حضرت عبدالله بن عمر رفاتها كاايك الرتعليقاً روايت كيا بكه: وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع لين جسر دركي مديد لين سرور المناد الماري محدماً كرمين بين جمع شروقه ومعتارع کے صاب میں ہے یعنی جب کی ایسی شکی پر صفقہ واقع ہوا جو زندہ اور موجود ہے، ممتاز اور متعین ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جول ہی صفقہ واقع ہوگا، صفقہ ہوتے ہی مبتاع یعنی مشتری کے صاب میں آجائے گی۔ ایک شخص نے دوسر ہے کو بکری فروخت کی اور کہا میں نے یہ بکری ایک ہزار روپے میں بھی دی۔ اس نے کہا کہ میں نے جول کرلی۔ بکری سامنے کھڑی ہے متعین ہے اور زندہ اور ممتاز ہے تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بعت، اشتریت کہہ کر بھے تام ہوئی، فوراً وہ بکری مبتاع کے صاب میں آگئ، فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بعت، اشتریت کہہ کر بھے تام ہوئی، فوراً وہ بکری مبتاع کے صاب میں آگئ، حیا ہے ابھی مبتاع نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو، ماادر کت الصفقة حیا مجموعا فہو من المبتاع کے میں۔

اس سے امام بخاریؒ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ بیج ہوتے ہی مجر دصفقہ سے صان منتقل ہوجا تا ہے اگر مشتری وہ سامان بائع کے پاس چھوڑ دے اس لئے آگے اس کا فروخت کرنا جائز ہوگا ، استدلال میں امام بخاریؒ نے عبداللہ بن عمر بڑا تھا کا قول پیش کیا ہے۔ امام بخاریؒ کا اس اڑکے لانے کا یہ مقصد ہے۔

#### حنيفه كااستدلال

حنیفہ نے اس پر خیارِ مجلس کی عدم مشروعیت پر استدلال کیا ہے کہ دیکھوعبداللہ بن عمر بڑا ٹھا یہ فرماتے ہیں کہ صفقہ جب کسی چیز پر واقع ہو گیا اور وہ چیز کی (زندہ وسلامت ازم) اور مجموع ہے تو وہ مبناع ہوگئ، ضمان منتقل ہو گیا۔ تو اس کے معنی بیہوئے کہ جیسے ہی بعت و اشتریت کہا وہ چیز مبناع کی ہوگئ۔ اس میں خیارِ مجلس کا کہیں ذکر نہیں ، نہ صرف بیہ کہ ذکر نہیں بلکہ اس کے منافی بیہ بات کہی گئ ہے کہ اب اس کے بعد بائع انکار نہیں کرسکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر سے خیارِ مجلس مشروع نہیں ، تو حذیفہ نے اس کے خیارِ مجلس کے غیر مشروع ہونے پر استدلال کیا ہے مشروع نہیں ، تو حذیفہ نے اس کے خیارِ مجلس کے غیر مشروع ہونے پر استدلال کیا ہے

دوسر ے حضرات نے اس کا جواب بید یا ہے کہ چونکہ عبداللہ بن عمر بڑا ٹھٹا سے ثابت ہو چکا ہے

کہ جب بیج کرتے تو اُٹھ کر چلے جاتے ، تا کہ بیج لازم ہو جائے اور انہوں نے ہی حضرت عثمان بن
عفان کی زمین کا سودا کیا تھا تو پیچھے جتنی حدیث گزری اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمر بڑا ٹھٹا خیار مجلس
کے قائل تھے۔

علامه فيني كاجواب

چلے جاتے تھے تا کہ خیار مجلس باتی نہ رہے اور تول یہ ہے کہ صفقہ، جب کسی کے قول اور فعل میں تعارض موتو قول کولیا جائے گا۔(۱)

## شا فعیہ اور حنیفہ کے قول کی تطبیق

یاں وقت ہوتی ہے (جب تول و فعل میں تعارض ہوتو تول کولیا جائے گا) جبکہ تطبیق ممکن نہ ہو اور یہاں شا فعیہ اور حنیفہ کے تول پر تطبیق ممکن ہے۔

حنیفہ کے قول پر تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر چرعبداللہ بن عمر اللہ کا مسلک ہے تھا کہ شروع ہے کہ جب وہ کوئی ہے کہ خیارِ مجلس مشروع ہے کہ جب وہ کوئی ہے کہ تقا کہ خیارِ مجلس مشروع ہے کہ جب وہ کوئی ہے کہ تقا کہ خیارِ مجلس مشروع ہے کہ جب وہ کوئی ہے کہ جب وہ کہ اس انتہ ہو کہ اس شخص کے مسلک میں خیارِ مجلس مشروع ہوا ور تے تو اس انتہ کر سے یا قاضی کے پاس مسئلہ چلا جائے اور قاضی خیارِ مجلس کا قائل ہوا ور قاضی خیارِ مجلس کا مطالبہ کر سے یا قاضی کے پاس مسئلہ چلا جائے اور قاضی خیارِ مجلس کا وہ تو اس واسطے وہ احتیا طاخر وج عن الخلاف کے لئے اٹھ کر چلے جاتے تھے جبکہ ان کا ذاتی مسلک وہ تھا جو ابھی بیان کیا گیا ، یہ تطبیق حنیفہ پر دی جاسکتی ہے۔

شافعیہ کے قول پر بیظین دی جائتی ہے کہ یوں کہا جائے کہ ماادر کت الصفقة کہ جب صفقہ تمام ہوجائے اوروہ شے زندہ ہوتو پھر مبتاع کی ہے۔ توصفقہ کا تام ہونا بیٹر طے مبتاع کے ضان میں آنے کیلئے اور صفقہ کے تام ہونے کا مطلب شافعیہ کہتے ہیں بیہ ہوگیا ہو، جب تک خیار مجلس ختم نہیں ہوااس وقت تک صفقہ ہی نہیں کہلائے گا، صرف بعت اشتریت کہنے سے صفقہ تام نہیں ہوایا تو تفرق بالا بدان محققہ ہی نہیں کہلائے گا، صرف بعت اشتریت کہنے سے صفقہ تام نہیں ہوایا تو جو کچھ حضرت عمر من الحبتاء وہ صفقہ دے ' احتر '' اوروہ کہ دے ' احتر نوارہ کی اندر بائع کہد دے کہ ' احتر '' اور وہ کہ دے ' احتر نوارہ کی خیار مجلس کے اندر بائع کہد دے کہ ' احتر '' اور وہ کھی حضرت عمر منائے فر ماتے ہیں کہ فہو من المبتاء وہ صفقہ کے تام ہونے کے بعد کی بات ہے، اور صفقہ کا تام خیار مجلس پر موقوف ہے، لہذا اس سے خیار مجلس کے خلاف استدلال شیخ نہیں ہوگا۔

حد ثنا فروة بن أبى المغراء:أخبرنا على بن مسهر، عن هشام، عن ابيه عن عائشة رضى الله عنهاقالت :لقل يوم كان يأتى على النبى صلى الله عليه وسلم إلا يأتى فيه بيت ابى أبكر أحد طرفى النهار، فلما أذن له فى الخروج إلى المدينة لم ير عنا إلا وقد أتانا ظهر فخبربه أبو بكر فقال: ماجاء ناالنبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الساعة إلا لأمرمن حدث، فلما دخل عليه قال لأبى بكر:"اخرج من عندك" :قال :يا رسول الله، إنما هما

ابنتاى يعنى عائشة وأسماء ، قال: "أشعرت أنه أذن لى فى الخروج؟ "قال: الصحبه يارسول الله، قال: (الصحبة" قال: يارسول الله، إن عندى ناقتين أعددتهما للخروج فخذ احدهما، قال: "قد أخذتها بالثمن" [راجع:٣٧٦] - (١)

حضرت عائش کی حدیث روایت کی ہے، یہاں مخضراً امام بخاری نے روایت کی ہے، کتاب الجرق میں تفصیل آئے گی، حضرت عائش مراتی میں "لقل یوم کان یاتی علی النبی صلی الله علیه وسلم الا یاتی فیه بیت ابی بکر احد طرفی النهار "لینی مکہ مرمہ میں جب آپ کا تیام تھا تو بہت کم دن ایسے ہوتے تھے کہ آپ مالی الم مخرت صدیق اکبر نے گھر پرتشریف نہ لاتے ہوں۔ "احد طرفی النهار" دن کے دو کناروں میں سے کی ایک کنارے میں یا صبح کویا شام کو۔

فلما أذن له في الخروج إلى المدينة

جب آپ تا الا وقد اتانا علی الله الله الله علی الله علی اجازت دی گئی لین بجرت کی تو "لم یر عنا الا وقد اتانا علی الله و آپ نے بمیں گجرا بہت میں نہیں ڈالا گرا لیے وقت جب بھارے پاس ظہر کے وقت تشریف لائے ، راع یروع کے معنی ہیں دوسرے کو گجرا بہت میں ڈال دینا اور محاورے میں اگر کوئی شخص اچا تک کسی کے پاس آجائے تو بھی کہتے ہیں راع۔ تو صدیق اکبر کی کونجر دی گئی۔ "فقال ماجاء ناالنبی صلی الله علیه وسلم فی هذه الساعة الالا مر من حدث"۔ آپ تا الله اس وقت تشریف نہیں لائے گرکی خاص واقعہ کی وجہ سے فلما دخل علیه قال لا ہی بکر اُحرج من عند کے تمہارے یاس جولوگ ہیں ان کو با ہر نکا لومطلب سے کے خلوت میں کھی بات کرنی ہے۔

قال یارسول الله یہ بات آپراز داری سے صدیق اکبر کھی کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ بالی کو بجرت کی اجازت ال گئ قال الصحبة یا رسول الله یعنی ابتغی الصحبة میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کے الصحبة کالفظ دوبارہ دہرایا۔ان کے دل میں جو تمنا تھی اسے الفاظ سے اداکر نے کی کوشش کی کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اس سفر میں آپ کی صحبت سے مستفید ہوں، قال یا رسول الله، اِن عندی نافتین اعدد تھما للحروج۔ پہلے سے چونکہ اندازہ فاک کہی وقت بھی تکم آسکا ہے اس لئے دواونٹنیاں خرید کررکھی ہوئی تھیں فحد اِحداهما قال: احذ تھما بالنہن میں نے اوٹٹن لے لی مگر قیمت سے۔انہوں نے تو ہمیئہ پیش کی تھی مگر حضور مالی الے نام قیمت سے۔انہوں نے تو ہمیئہ پیش کی تھی مگر حضور مالی الی نے تھما بالنہن میں نے اوٹٹن لے لی مگر قیمت سے۔انہوں نے تو ہمیئہ پیش کی تھی مگر حضور مالی ا

<sup>(</sup>۱) في صحيح بنحارى كتاب البيوع باب اذا اشترى متاعا او دابة .....الخـ رقم ۲۱۳۸ وفي سنن أبي داؤد، كتاب اللباس، رقم ۲۵۲۱، ومسند احمد، ومسند الشاميين، رقم ۱۲۹۳، ۲٤٤٤٠،

فرمایا میں نے قیمتا لے لی۔

یک سے امام بخاری استدلال کررہے ہیں کہ نمی کریم طالی کا خوالی تو خرید لی لیکن پھر
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی صدیق اکبرے پاس ہی چھوڑ دی کیونکہ اس واقعہ کے دویا تین
دن کے بعد آپ طالی کا سے سفر فر مایا ، تو وہ اونٹنی خرید تو لی تھی مگر صدیق اکبر کھی کے پاس چھوڑ دی تھی۔
امام بخاری اس سے استدلال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ضان نمی کریم طالی کا مرف منتقل ہو گیا
تھا کیونکہ حضور اکرم طالی کی شان رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ آپ طالی کا ایک چیز کوخرید لیں اور
خریدنے کے بعد اس کا ضان بائع کے پاس چھوڑ دیں کہ اگر ہلاک ہوتو تمہاری ڈمہ داری ، لہذا صدیق
اکبر کھی کے پاس رسول اکرم طالی کی خوا کہ اگر مشتری کوئی چیز خرید کر بائع ہی کے پاس امان کی پاس
امانت ہے ، اور ضان میر ا ہے ، اس سے پیتہ چلا کہ اگر مشتری کوئی چیز خرید کر بائع ہی کے پاس امان کی پاس
دے تو اس کا ضان مشتری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اگر وہ ہلاک ہوتو ہلا کت مشتری کے مال میں
دے تو اس کا ضان مشتری کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اگر وہ ہلاک ہوتو ہلا کت مشتری کے مال میں
دوگو۔ (۱)

## درخت پر لگے ہوئے چل کی بیج کئے ہوئے چل کے بدلے میں

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، (٢)

حضرت ابوهریره رفای روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس نا الی این کے عاقلہ اور مزاہنہ سے منع فرمایا۔ "مزاہنہ" کہتے ہیں کہ درخت پر گلی ہوئی مجوروں کی ٹی ہوئی مجوروں کے عوض فروخت کرنا۔اور اگر یہی مل کھیت میں گلی ہوئی گندم کوئی ہوئی گندم کے عوض فروخت کی پیداوار میں جاری کیا جائے۔ مثلاً کھیت میں گلی ہوئی گندم کوئی ہوئی گندم کاوزن ممکن فروخت کیا جائے تو اسے "محاقلہ" کہتے ہیں۔ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ گئی ہوئی مجوراور گندم کاوزن ممکن نہیں۔اور مسئلہ یہ ہے کہ جب اور درخت پر گلی ہوئی مجوراور کھیت میں کھڑی ہوئی گندم کاوزن کرنا ممکن نہیں۔اور مسئلہ یہ ہے کہ جب مجوری ہوئی گندم کاوزن کرنا ممکن نہیں۔ واسئل جرام جب اور انگل اور اندازے سے بیچنے کی صورت میں مساوات کا پایا جانا لیجنی نہیں۔ بلکہ کی زیادتی کا ہے، اور انگل اور اندازے سے بیچنے کی صورت میں مساوات کا پایا جانا لیجنی نہیں۔ بلکہ کی زیادتی کا احتمال باتی رہے گا۔اوراموال رہویہ میں کی زیادتی کا احتمال کے ساتھ بیچے کرنا حرام ہے،اس لئے حضور احتمال باتی رہے گا۔اوراموال رہویہ میں کی زیادتی کا احتمال کے ساتھ بیچے کی نا حرام ہے،اس لئے حضور احتمال باتی رہے گا۔اوراموال رہویہ میں کی زیادتی کا احتمال کے ساتھ بیچے کرنا حرام ہے،اس لئے حضور احتمال باتی رہے گا۔اوراموال رہویہ میں کی زیادتی کے احتمال کے ساتھ بیچے کرنا حرام ہے،اس لئے حضور احتمال باتی رہے گا۔اوراموال رہویہ میں کی زیادتی کے احتمال کے ساتھ بیچے کی احتمال کے احتمال کے ساتھ بیچے کی دیے کہ کہ کہ کوئی کرنا حرام ہے،اس لئے حضور کی دیا جو اسے میں کہ کرنا حرام ہے،اس لئے حضور کی دیا جو اس کے ساتھ بیچے کی حسان کی دیا جو اس کے ساتھ بیچے کی حصور کے دی کرنا حرام ہے دیا کہ دی کرنا حرام ہے دی کرنا حرام ہے دیا جو اس کی دیا جو اس کی دیا جو اس کی دیا جو اس کی دیا جو اس کے دی کرنا حرام ہے دی کرنا حرام ہے دیا جو اس کی دی کرنا حرام ہے دی کرنا حرام ہے دی کرنا حرام ہے دی کرنا حرام ہے دیا جو کرنا حرام ہے دی کرنا حرام ہے

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ۲/۲۵۲ تا ۲۹۰

<sup>(</sup>٢) في الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في النهي عن المحاقله والما النق قد ٣٦

وعن عبدالله بن يزيدان زيد ابا عياش سأل سعدا رضى الله عنه عن البيضاء بالسلت، فقال: ايهما افضل ؟قال: البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد رضى الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا: نعم فنهى عن ذلك (١)

حضرت عبداللہ بن یزیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت زیدابوعیاش نے حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ سے بوچھا کہ اگر سفید جوکوچھلی ہوئی جو کے وض فروخت کیا جائے تو کیا تھم ہے؟ ''بیضاء' سادہ جوکو کہتے ہیں اور''سلت' چھلی ہوئی جوکو کہتے ہیں، بعض نسخوں میں '' بیضاء' کے نیچے گندم لکھا ہوا ہے، وہ غلط ہے۔ حضرت سعد نے ابوعیاش سے بوچھا کہ ان دونوں میں سے کون سا جوانصل ہے؟ جواب میں حضرت ابوعیاش کے بتایا کہ بیضاء انصل ہے، حضرت سعد کے اس بیج سے منع فرما دیا۔ اسکے بعد حضرت سعد کے اس بیج سے نے بتایا کہ بیضاء انصل ہے، حضرت سعد کے وضر واقد س نا الیونیا سے تمر کر رطب دیا۔ اسکے بعد حضر ت سعد کے بارے میں کی نے سوال کیا، تو حضورا قدس نا الیونیا نے باس بیٹھے ہوئے لوگوں کے وضورا قدس نا الیونیا نے باس بیٹھے ہوئے لوگوں سے بوچھا کہ کیا رطب مجور خشک ہوجانے کے بعد وزن میں کم ہوجاتی ہے یا نہیں؟ صحابہ نے جواب میں عرض کیا: ہاں! تو آپ نے رطب کو تمر کے وض فروخت کرنے سے منع فرمادیا۔

### ائمه ثلاثه كالمسلك

اس مدیث کی بناء پرائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ تمرکورطب کے عوض فروخت کرناکسی حال میں بھی جائز نہیں، اس لئے کہ اگر تمرکورطب کے عوض کیٹا برابر کر کے فروخت کیا جائے گا، مثلاً آپ نے ایک صاع کے اندرخشک مجور بھر دی اور دوسر سے صاع میں رطب مجور بھر دی، تو اس صورت میں جس شخص کے صے میں رطب مجور آئے گی وہ نقصان میں رہے گا۔ اسلئے کہ چندروز کے بعدوہ رطب مجور خشک ہوکر کم ہوجائے گی، اور جس شخص کے حصے میں تمرآئے گی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس لئے کہ خشک مجور جیسی تقی و سی بی رہے گا۔ ورمیان بعد میں نفاضل ہوجائے گا، اور تفاضل جیسی تقی و سی بی رہے گی۔ جس کے نتیج میں دونوں کے درمیان بعد میں نفاضل ہوجائے گا، اور تفاضل کی سے میں تا کے درمیان بعد میں نفاضل ہوجائے گا، اور تفاضل کے ساتھ تا دلہ جائز نہیں۔

عام هادر ہم رہیں۔ اور اگر بیصورت اختیار کی جائے کہ آپس میں تبادلہ کے وقت برابر کرنے کے بجائے کی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کیا جائے ، مثلاً رطب سوا صاع دی جائے اور تمرایک صاع دی جائے تا کہ خشک ہونے کے بعد دونوں برابر ہوجائیں تو بیصورت بھی جائز نہیں۔ اس کئے کہ عقد کے وقت ہی دونوں

<sup>(</sup>۱) في الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في النهني عن المحاقله والمر ابنة رقم ٣٧

### کے درمیاں آپس میں تفاضل پایا جارہا ہے، اور تفاضل کے ساتھ تبادلہ جائز نہیں۔

# عقد کے وقت تماثل کافی ہے

امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ تمرکو رطب کے عوض فروخت کرنا تماثل کے ساتھ جائز ہے،
تفاضل کے ساتھ جائز نہیں۔ جہاں تک ائمہ ثلاثہ کی اس دلیل کا تعلق ہے کہ اگر فی الحال تماثل کے
ساتھ تبادلہ کریں گے تو بعد میں تفاضل ہیدا ہوجائے گا۔امام صاحب ؒ اس کا بیہ جواب دیتے ہیں کہ شرعا
عقد کے وقت تماثل کا اعتبار ہے، بعد میں پیدا ہونے والی کمی زیادتی کا شرعا کوئی اعتبار نہیں۔اس لئے
کہ اگر بیاصول تسلیم کرلیا جائے کہ ہمیشہ تماثل برقر ارر ہنا چاہئے تو پھر اگر ایک سال بعد بھی تفاضل کا
امکان ہوگا تو اس کی بھے آج ہی نا جائز ہوگی، حالانکہ بیہ بات کسی طرح بھی درست نہیں۔لہذا بعد میں
پیدا ہونے والے تفاضل سے شریعت کوکوئی بحث نہیں۔

### اسمسك مسك ميسامام صاحب كى فقابت

اس مدیث کی بنیاد پرحضرت امام ابوصنیفه رحمة الله علیه کے خلاف لوگوں نے بہت شور مچایا که صاف مدیث موجود ہے کہ تمرکی بیچ رطب سے جائز نہیں ، مگر امام صاحبٌ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، ہر جگہ قیاس اور عقل سے کام لیتے ہیں ، اور قیاس کو حدیث پرتر جیج دیتے ہیں۔

تشراح ہدایہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ بغداد تشریف لائے تو وہاں کے علاء نے آپ سے متعدد سوالات کئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ رطب کو تمر کے عوض فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ امام صاحبؒ نے فر مایا کہ تماثل کے ساتھ جائز ہے۔ علماء نے سوال کیا کہ جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحبؒ نے وہ مشہور حدیث پڑھ کرسنادی کہ:

والتمر بالتمر والتضل رباك

لین تمرکوتر کے ساتھ برابرکر کے بیج کرنا جائزہ، کی زیادتی تمرہے۔
پھرامام صاحب نے ان علماء سے سوال کیا کہ آپ حضرات یہ بتا ئیں کہ رطب جنس تمر سے خلاف جنس ہے؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ تمر جنس رطب سے ہو اس صورت میں بہی صدیث اس کے جواز پر دلالت کر رہی ہے، اس لئے کہ اس میں آپ نے فر مایا: "التمر بالتمر "لیعنی تمرکوتمر کے ساتھ تماثل فر وخت کرنا جائز ہے۔ اوراگر آپ کا جواب یہ ہے کہ تمر رطب کی جنس سے نہیں بلکہ خلاف جنس سے بین کے کہ اس لئے کہ اس

مدیث کے آخریس آپ نالٹوا نے فرمایا کہ:

﴿ واذا اَحتلفت الاَجناس فبيعوا كيف شئتم اذاكان يدا بيدا ﴾

لہذا اگرتمر رطب ہے تو حدیث كے اول تھے سے جواز ثابت ہور ہا ہے اور اگرتمر رطب نہيں تو پھراس حدیث كے آخری جزو سے جواز ثابت ہور ہا ہے۔ البتہ اتنا فرق رہے گا كہ پہلی صورت میں تماثل كی شرط كے ساتھ بھی بھے جائز ہوگی اور دوسری صورت میں تفاضل كے ساتھ بھی بھے جائز ہوگی البذا عدم جواز كی كوئی وجنہیں ہے۔

# رطب اورتمر کی جنس ایک ہے

پھرامام صاحب ؓ نے فرمایا کہ رطب اور تمرکی جنس ایک ہے، لہذا ''التمر بالتمر' کے حکم میں داخل ہے۔ دلیل اس کی بیر ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی خیبر سے حضور اقد ' مظافیر کا گئے رطب تھجور لائے ، جب حضور اقد س مظافیر کا ہے اس کو تناول فرمایا تو وہ آپ کو بہت پسند آئیں ، آپ نے ان صحابی سے بوچھا:

دیکھئے اس حدیث میں حضوراقدس مالاؤلم نے رطب پر لفظ تمر کا اطلاق فر مایا، اس سے معلوم ہوا کہ تمر اور رطب ایک ہی چیز ہے۔ لہذا ان دونوں کا آپس میں تبادلہ کرنا تماثل کے ساتھ جائز ہے، تفاضل کے ساتھ جائز نہیں۔

### خطمقلیہ کی بیج غیرمقلیہ کے ساتھ جا تزنہیں

امام صاحب کے مندرجہ بالا استدلال پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے فر مایا کہ تمرکی کئے ہیں؟ کئے رطب کے ساتھ جائز ہے۔تو پھر آپ حطہ مقلیہ کی غیر مقلیہ کے ساتھ کئے کونا جائز کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ حطہ مقلیہ اور غیر مقلیہ دونوں کی جنس ایک ہے، لہذا اس حدیث کی بنیاد پریہ بھے بھی جائز ہونی چاہئے جیسے اس حدیث کی بنیاد پر آپ نے تمراور رطب کی بھے کو جائز قرار دیا ہے۔

اس اعتراض کا جواب ہے کہ خطم مقلیہ بھی خطہ کی جنس سے ہے، اور 'الحنطة بالحنطة '' والی حدیث کے تخت داخل ہے، لیکن کے درمیان ان کوآپس میں بچے کرنے کی شرط ہے کہ 'اذاکان مثلا بمثل ''بعنی خطہ کی بچے خطہ کے ساتھ اس وقت جائز ہے جب عقد کے وقت تماثل ہو، لہذا اگر خطہ مقلیہ کی بیج غیر مقلیہ کے ساتھ کریں گے تو عقد کے وقت تماثل نہیں ہوگا، اس لئے کہ حطہ مقلیہ کے اندر مقلیہ گذرم کم اندر تخلی نہیں ہوتا، لہذا ایک صاع کے اندر مقلیہ گذرم کم آئیں گے اور غیر مقلیہ کیا ماکہ جس کی وجہ سے عقد کے وقت تماثل نہیں پایا جائے گا، اس لئے ان کی بیج آپس میں جائز نہیں جائز نہیں ۔ جبکہ رطب اور تمر کے اندر عقد کے وقت تماثل پایا جاتا ہے، اگر چہ خشک ہوجانے کے بعد تماثل نہیں رہتا، اس لئے ان کی بیج آپس میں جائز ہے۔

### رطب اور حنطه میں فرق

ایک سوال یہ ہوسکتا ہے کہ بچے رطب بالتمری صورت میں بھی تو رطب صاع میں کم آئیں گی اور تمرزیادہ آئیں گی ، کیونکہ رطب موٹی ہوتی ہیں اور جبکہ تمر ٹھوں اور خشک ہوتی ہیں ، الہذا حطہ مقلیہ و حطہ غیر مقلیہ کی طرح اسے بھی حرام ہوتا چا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رطب اور حطہ مقلیہ ہیں فرق ہے ، وہ یہ کہ حطہ مقلیہ جو کھو لی ہوئی ہوتی ہے اس میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے جو کہ غیر منتفع ہہ ہے ، جب کہ رطب جو کھو لی ہوئی ہوتی ہے اس میں ہوا بھری ہوئی نہیں ہوتی بلکہ اس میں شرہ بھرا ہوا ہوتا ہے جو کہ منتفع ہہ ہے ، البتہ بعد میں یہ شیرہ سوکھ جاتا ہے ، لیکن عقد کے وقت اس میں شیرہ کی وجہ سے جو کہ منتفع ہہ ہے ، البتہ بعد میں یہ شیرہ سوکھ جاتا ہے ، لیکن عقد کے وقت اس میں شیرہ کی وجہ سے انتفام ہوتا ہے جو کہ منتفع ہہ ہے ، البند ااسے حطہ مقلیہ پر قیاس کرنا درست نہیں ۔ اور وقت عقد میں تفاضل نہیں پایا گیا بلکہ تماثل ہے ۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے بردی بھور کو چو ٹی گور کو چو ٹی کھور سے خوش فروخت کیا جائے ، تو ظاہر ہے کہ صماع میں بردی بھوروں میں جو کی ہے وہ کسی غیر منتفع ہہ چیز کی وجہ سے نہیں ہو کی ہے وہ کسی غیر منتفع ہہ چیز کی وجہ سے نہیں ہو کی ہے وہ کسی غیر منتفع ہہ چیز کی وجہ سے نہیں ہو کی ہے دہ صرف ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہے دہ صرف ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہے دہ صرف ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہے دہ صرف ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہے دہ صرف ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہے دہ صرف ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ دہ اسے مورف ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہے دہ صرف ہوا کی وجہ سے نہیں خو کہ ہو کہ ہو کہ اس صورت میں بردی کھوروں میں جو کہ ہو کہ ہو کہ کہ دہ اس صورت میں برائی کھوروں میں جو کہ ہو کہ کی ہو کہ کی موروں ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہو دہ صرف ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہو دہ صرف ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہو دہ صورت ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہو دہ صورت ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہو دہ صورت ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہو دہ سے نہیں ہو کی ہو دہ سے نہیں ہوا کی وجہ سے نہیں ہوا کی وجہ سے نہیں ہوا کی وجہ سے نہیں ہو کی ہو کی ہو کی خور کی ہو کی خور کی ہو کی خور کی ہو کی ہو کی ہو کی خور کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی خور کی ہو کی کو کی کی کی کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی

### حديث باب كاجواب

جہاں تک حدیثِ باب کا تعلق ہے کہ اس حدیث کے ذریعہ حضور اقدس مَالِیْرَ نِم نے صاف الفاظ میں منع فرما دیا ہے کہ رطب کی بیج تمر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اس کے جواب میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت زید ابوعیاش جواس حدیث کے راوی ہیں وہ مجہول ہیں۔ اس لئے بیروایت قابل استدلال نہیں ، اس لئے امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو اپنی صحیح میں نہیں لائے اور علامہ ابن حزم نے بھی متدرک میں یہی کہا کہ ان کی روایت ابن حزم نے بھی متدرک میں یہی کہا کہ ان کی روایت

قابل استدلال نہیں، اور علامہ ابن عبدالبر ؒ نے بھی ان کو مجہول قرار دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک ؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت زید ابوعیاش کو مجہول قرار دینے پرامام ابوحنیف آگی تعریف فرمائی ہے۔

یہاں بیرواضح رہے کہ 'العرف الشذی' میں لکھاہے کہ ابن حزم ؓ نے حضرت زید ابوعیاش کو مجہول قرار دینے پرامام صاحب کی تر دید کی ہے۔لیکن بی غالبًا ''العرف الشذی' کے ضابط سے غلطی ہوئی ہے ،اسلئے کہ علامہ ابن حزم ؓ کے بارے میں معروف بیہ ہے کہ وہ بھی حضرت زید ابوعیاش کو مجہول قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجرؓ نے ''تہذیب التہذیب' میں اور حافظ ذہبیؓ نے ''میزان الاعتدال' میں ان کا بہی قول نقل کیا ہے۔

اوراگراس حدیث کودرست اور قابل استدلال مان لیا جائے تو اس صورت میں ہم ہے کہیں گے کہاں صورت میں ہم ہے کہیں گے کہاں صورت میں جونفی آئی ہے، وہ ''سیئے'' بیچ سے فی دار دہوئی ہے، اس لئے کہتمر اموال ربوبہ میں سے ہے، اور آپس میں تباد لے کے وقت بدأ بید ہونا ضروری ہے۔''سیئے'' جائز نہیں، چنا نچہ ابوداؤد اور طحاوی کی روایات میں بیتصری موجود ہے کہ

﴿ نهى عن بيع التمر بالرطب نسيئة ﴾

ر بھی جا ہے۔ البتہاں پر بیاشکال ہوتا ہے کہ اگر'' نہی''نسیئۃ کے ساتھ مخصوص تھی تو پھر آپ مالیڈا کولوگوں سے بید پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ

﴿ اينقص الرطب اذا يبس؟ ﴾

کیونکہ اس صورت میں خشک ہو جانے کے بعد رطب میں کی ہو یا نہ ہو، اس سے مسئلہ کی صورت میں برکوئی فرق نہیں برخ تا۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب "تلوی "کے ایک مشی بہاءالدین مرجائی آنے بیدیا ہے کہ آپ مالی کا منشاء سوال کرنے سے لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ یہ بیج بین کہ واللہ علم بالصواب)۔ (۱)

### عرایا کی وضاحت

حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب:أخبرنا ابن جريج، عن عطاء وأبى الزبيز، عن جابر رضى الله عنه قال:نهى النبي عَلَيْكُ عن بيع التمر حتى يطيب،

VITA 1/1 -1 - --

ولايباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلاالعرايا (١)

ولا يباع شئى إلا بالدينار والدرهم. لينى درخت پر لگے ہوئے كاول كونه ينچا جائے مر ديناراوردرہم سے۔

حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيدالله بن الربيع: أحدثك داؤد عن أبى سفيان عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن النبى عَلَيْتُ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق او دون خمسة أوسق؟ قال: نعم (٢)

تمام فقہاء کرام کے درمیان یہ بات منفق علیہ ہے کہ مزابنہ حرام ہے اور یہ بھی منفق علیہ ہے کہ عرایا حرام نہیں کیونکہ آنخضرت ملالیہ کا اجازت دی لیکن پھر آ گے عرایا کی تفصیل میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ عرایا کا مطلب کیا ہے؟ (۳)

# امام شافعیؓ کے نزد یک عرایا کا مطلب

المام شافعي عرايا كامطلب يقر اردية بي كمبيع المزابنة في مادون خمسة اوسق.

<sup>(</sup>١) في صحيح بخاري كتاب البيوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة رقم ٢١٨٩

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری ایضاً رقم ۲۱۹۰ فی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۸٤، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله، رقم ۱۲۲۲، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۲۹۳۸، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۹۲۸ ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، رقم ۲۹۳۸، وموطأمالك، کتاب البیوع، رقم ۱۱۳۱\_

<sup>(</sup>٣) إعلم أن الفقهاء اتفقوا على تحريم المزابنة كمامر، واتفقو ايضاًعلى الرخصة في العرايا، ولكن

ان كنزد يك عرايا كي تفسيريه ب كه مزابنة بى عرايا كهته بين بشرطيكه وه يا في وس سه كم من موه البذا الريا في وس سه كم من موه البذا الريا في وس سه كم مين موكى اوراكريا في وس سه ذا كدموكي تو جائز نبين موكى، تو عرايا كي تفسيران كنزد يك بيع المزابنة في مادون حمسة الوسق ب-(1)

### نتيول ائمه رحمهم الله كالتفاق

ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اس بات پر شفق ہیں کہ ہر بھے مزابنۃ کوعرایا نہیں کہتے بلکہ اس کی ایک مخصوص صورت ہوتی ہیں اور مخصوص صورت ہے کہ اہل عرب بکثرت ہے کہ سے کہ کھی کا مجوروں کا باغ ہے تو اس باغ میں سے کوئی ایک درخت منتخب کر کے وہ کی نقیر کو دید ہے تھے کہ اس کا جتنا بھی پھل آئے گادہ تمہارا ہے۔ تو وہ درخت جسکا پھل کی فقیر کو دے دیا گیا اس کوعر ہے کہتے تھے۔ یعنی عربے کمعنی عطیہ یا ہدیہ کے ہیں۔ اور خاص طور سے مجور کے درخت کو یا مجبور کے پھل کو کہ کے درخت کو یا مجبور کے پھل کو کسی کو بطور ہدید دینا اس کوعر ہے کہتے تھے۔ تو تینوں انکہ اس بات پوشفی ہیں کہ درخت کو یا مجبور کے پھل کو کسی کو بطور ہدید دینا اس کوعر ہے کہتے تھے۔ تو تینوں انکہ اس بات پوشفی ہیں کہ ہر بھے مزابنۃ عرایا میں داخل نہیں بلکہ عربہ خاص وہ درخت ہے جو بطور ہدیہ کی فقیر کو دیا گیا ہو، بھے العرایا کا تعلق اس سے ہے۔

### بيع عربيه كي صورت

پر عربی بیج کی کیاشکل ہے اس میں نتیوں ائمہر حمہم اللہ کا اختلاف ہے۔

# امام احمد بن بل مي تفصيل

امام احمد بن حنبال یہ فرماتے ہیں کہ بیج العربہ کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کی فقیر کو مجور کا ایک درخت مل گیا یعنی صاحب فخل نے اس سے کہدیا کہ اس پر جتنا پھل آئے گا وہ تہارا ہے۔ پھل تو ایک دم سے نہیں آتا رفتہ رفتہ آتا ہے اور اس کے پکنے میں دیر لگتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ فقیر یہ چاہتا تھا کہ مجھے تو اب پیٹ بھرنے کے لئے چاہئے اور اس کے پکنے میں دیر لگے گی، للمذاوہ یہ کرتا تھا کہ کسی بازار میں جاکر کسی مجور والے کوراضی کرتا تھا کہتم مجھے تازہ یا خشک مجوریں جو تہارے پاس ہیں وہ دے دو اور اس کے بدلے میں وہ لے لینا جو میرا اس کے میں دیتا ہوں یعنی تم مجھے مجبوریں ابھی دے دو اور اس کے بدلے میں وہ لینا جو میرا اس

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ج: ٨، ص: ٩١

درخت پرحق ہے، کہ جوں جوں وہ پکتی جائیں وہ تم لیتے جانا تو بازار والا بعض اوقات یہ بات منظور کر لیتا تھااور ابھی تھجوریں دیدیتا تھااور اس کے بدلے میں جو پکتی رہتی تھیں وہ لیتار ہتا تھا۔

اس کا حاصل امام احمد بن صنبیل کی تفییر کے مطابق بیہوا کہ نجے العرابیہ جس کو آپ نے جائز قرار دیا اس میں فقیرا پنے درخت کی مجبوروں کو جوابھی تک لگی ہوئی ہیں، پکی ہوئی مجبوروں کے مقابلے میں جو بیا بھی لے لیتا تھا پیچنا تھا، ظاہری طور پر تو بینچ مزابنہ تھی اور بیچ مزابنہ ہونے کی وجہ سے بیرام ہوئی جائے تھی لیکن حضورا قدس مگالی ہے اس کو مزابنہ سے متنتی فرمادیا اور فرمایا! کہ پانچ وسق کے اندراندر اگر بیہ معاملہ ہوتو جائز ہے اور اس کا مقصد اہل حاجت کی حاجت کو رفع کرنا تھا۔ تو ان کو چونکہ فوری طور پر مجبوری چا جئے تھیں اگر نہ ملتیں تو وہ بیچارہ بھو کا مرتا تو اس واسطے اس کی حاجت کو رفع کرنے کے لئے بچے مزابنہ کی حرمت سے اس کو منتی قراردے دیا، پینفیرا مام احمد بن صنبیل کی ہے۔

# امام ما لك كي تفصيل

امام ما لک یہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفییر یوں ہے کہ باغ والے نے فقیر کوایک بھجور کا درخت دیدیا اور کہا کہ اس کا پھل تمہارا ہے جب بھی آئے جتنا بھی آئے ، جب پھل کے پکنے کا موسم آتا تھا تو اکثر و بیشتر باغ والے اپنے اہل وعیال کو لے کر باغ میں مقیم ہوجاتے تھے کہ وہاں پروہ پھل کہتا بھی تھا اور کھاتے بھی شھا اور ذرا تفری وغیرہ کرتے تھے۔ تو اب ایک باغ والا اپنے باغ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کرمقیم ہے اور ان میں سے کھاتے رہنا اب وہ فقیر کو دے رکھا ہے کہتم آکر اس میں سے کھاتے رہنا اب وہ فقیر کو قشر کے وشام وہاں پر اپنے درخت سے کھجور لینے آتا تو اب اس کی بیوی بچوں کے ساتھ جو خلوت اب وہ فقیر کو کہتا تھا کہ بھئی ایس اس مرخت سے کھجور یہ تا تو اب اس کی بیوی بچوں کے اس تکیف سے اس کے بار بار آنے سے اس میں خلل واقع ہوتا تھا۔ تو باغ والا اپنے آپ کو اس تکلیف سے اس درخت پر جو کھجور یں گی ہوئی جو کی بین وہ کھی تھی دو اس کے بدلے تم جھے جو اس درخت پر بھی ہوئی کھجور یں تھی ہوئی جو بین وہ جھے جو میں ادروہ درخت پر بھی ہوئی کھجور یں تھی ہوجور یں دیدیتا ہوں اور وہ درخت پر بھی ہوئی کھجور یں تہمارا کا م بھی ہوجائے ، یہ تفصیل امام ما لک نے فرمائی ہے۔

اس کا حاصل میہ ہوا کہ بھے عرامی کا مطلب میہ ہے کہ جس شخص نے نخلہ کوعطیہ کے طور پر دیا ہے وہ اس عربیہ کو کی ہوئی تھجوروں کے مقابلے میں فقیر سے خربید تا ہے،اگر اس کو مختصر لفظوں میں تعبیر کروتو وہ امام احمد بن طنبل کہتے ہیں کہ بیع الموھوب له من غیر الواھب، موہوب لہ مجوری غیر واہب کو پیچا ہے۔ دونوں کے درمیال بیفرق واہب کو پیچا ہے۔ دونوں کے درمیال بیفرق

# امام ابوحنيفه كي تفصيل

امام ابو حنیفہ تحریبے کی تفصیل تو بعینہ وہی کرتے ہیں جوامام مالک نے کی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ واہب نے موہوب لہ سے جوبیا کہتم کی ہوئی مجوریں لے لواور بدرخت كى مجوري بن بيرے لئے چھوڑ دوبيصور تاتواگر چہ بنج ملكن حقيقت ميں بيج نہيں ہے۔ اس کی وجہ رہے کہ جس وقت صاحب نخلہ نے نقیر سے کہا کہ اس درخت میں جو بھی پھل آئے گادہ تہارا ہے تو یہ بہہ ہے اور بہم كا قاعدہ بہے كہ جب تك موہوب لہ ببدير قبضہ نہ كر لے،اس وقت تک بهبه تامنهیں ہوتا لیمنی موہوب له کی ملکیت میں نہیں آتا للبذا فقیر کی ملکیت میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وہ ان مجوروں پر قبضہ نہ کرے اور مجوریں ابھی درخت پر لگی ہوئی ہیں ان کا قبضه موانهیں تو مبہ تام نه موا، جب مبہ تام نه مواتو اس کی حقیقی بیچ کا سوال ہی پیدانہیں موتا ،للہذا جب واہب یہ کہدر ہاہے کہ ان درختوں والی مجوروں کے بدلے میں جھے سے کی ہوئی مجوریں لے لوتو جاہے صورتا سے نظر آربی ہے لین حقیقت میں سے نہیں ہے بلکہ استبدال الموهوب بموهوب آخر قبل قبضہ ہے کہ ایک موہوب جو درخت پر لگا ہوا تھا اسکے بدلے میں دوسرا موہوب دیدیا جبکہ پہلے پر ابھی تک قبضہیں ہوا۔لہذا اس کومشنی قرار دینے کی ضرورت نہیں بلکہ بیاصل ہی سے جائز ہے کیونکہ ہر واہب کو بیدی حاصل ہے کہ جب تک موہوب لہ کا قضہ نہیں ہوااس سے پہلے پہلے سے کہددے کہ میں سے نہیں دیتا مجھے سے یہ لے اس میں موہوب لہ کی رضا مندی بھی شرطنہیں کیونکہ ہبہ ہوا ہی نہیں اس کی ملکیت میں ہی نہیں آئی۔

حنیفہ اور مالکیہ دونوں کے نزدیک تصویر مسئلہ ایک ہے فرق صرف بیہ ہے کہ مالکیہ اس کو حقیقی سیج قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اُس کو حقیق بیچ نہیں کہتے بلکہ مخض صوری بیچ کہتے ہیں۔

# صنيفه كي توجيه

صنیفہ نے عرایا کی جوتوجیہ کی ہے وہ لغتہ ، رولیۃ اور درایۃ بھی رائج معلوم ہوتی ہے۔ اور امام شافعیؒ نے جوفر مایا کہ بیع المزاہنة فی مادون حسس أوسق بی كانام عرایا ہے اس كى تائير لخت

ہے ہیں ہوتی۔

### لغة تائيد

تمام اصحاب لغت نے بیر کہا ہے کہ عرایا جمع ہے عربید کی اور عربیہ خاص طور پر تھجور کے عطیہ کو کہتے تھے اور بیلفظ اس معنی میں مشہور ومعروف تھا۔

> حفرت سوید بن الصامت شاعر بین وه انصار کی مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں ع لیست بسنهاء ولا رُحبیّة

> > ولكن عرايا في السنين الجو ائح

لینی انصار کے خلتان، ان کے مجوروں کے باغات نہ تو سنہاء ہیں (سنہاء کے معنی وہ باغ یا وہ کھجور کا درخت جو قبط زدہ ہو بعنی قبط زدہ باغات ان کے نہیں ہیں) اور رُحبیّة بھی نہیں ہیں (رُحبیّة اس کے پھل کونہ اس درخت کو کہتے تھے جس کے گرداس کا مالک کانٹوں کی باڑ لگادیتا ہے تا کہ لوگ آ کے اس کے پھل کونہ تو ٹریں) تو وہ کہتے ہیں کہ انصار کے جو درخت ہیں نہ تو سنہاء ہیں لینی قبط زدہ ہیں اور نہ ان کے گرد کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے کہ آنے والوں کورو کے الکینان کے جو درخت ہیں وہ عرایا ہیں لیعنی عرایا کے طور پردیئے جاتے ہیں قبط کے سالوں میں بھی لیعنی جب قبط پڑا ہوا ہو تو اس وقت لوگ ایک ایک مجور کی قبت محسوں کرتے ہیں اور ایک ایک مجور کوفیئمت ہمجھتے ہیں، اس زمانے میں بھی یہ لوگ اپنے مجبور کے درختوں کو عرایا کے طور پر دیتے ہیں۔

تو بیالفاظ دضاحت سے بتارہے ہیں کہ عرایا کے معنی ہیں کسی کوعطیہ کے طور پر نخلہ کا دیدینا اور تمام اہل لغت نے اس کی یہی تفصیل کی ہے۔

### رواية تائيد

اورروایۃ اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ جگہ آپ دیکھر ہے ہیں کہ لاھل العریة کے الفاظ آرہے ہیں کہ لاھل العریة ای وقت کہا جائے گا جبکہ اس سے عطیہ نخلہ مراد ہوا مام شافعی کی تفسیر میں اھل العریة کے کوئی خاص معی نہیں بنتے۔

اسکی مزید تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ امام مالک نے عرایا کی وہی تفصیل کی ہے جو حنیفہ نے کی ہے اور امام مالک تعامل اہل مدینہ میں سب سے بڑے عالم ہیں اور بیروا قعہ عرایا کا مدینہ منورہ ہی کے لوگوں کا تھا، اہل مدینہ کے ہاں ہی پیش آتا تھا۔

حد ثنا على بن عبدالله :حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد:سمعت بشير ا قال: وسمعت سهل بن أبى حثمة:أن رسول الله منالة منالة نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص فى العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى: إلاأنه رخص فى العرية يبيعها أهلها بخرصها، يأكلونها رطبا قال:هو سواء، قال سفيان:فقلت ليحيى وأناغلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبى منالة رخص فى بيع العرايا، فقال: وما يدرى أهل مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر، فسكت قال سفيان: إنماأردت أن جابرا من أهل المدينة مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر، فسكت قال سفيان: إنماأردت أن جابرا من أهل المدينة م

قیل لسفیان: ألیس فیه: نهی بیع التمرحتی یبدو صلاحه؟ قال: لا\_ [انظر: ۲۳۸](۱)

یکی وجہ ہے کہ سفیان بن عین کہتے ہیں کہ ہیں کی بن سعید سے کہا جبکہ ہیں پچے تھا: ''أن أهل مكة '' یعنی اہل مكة نقولون: إن النبی عَنْدُ ہو تا ہے۔ انه یرو نه عن جابر۔ انہوں نے کہا حضرت جابر رفائی سے اس کو روایت کرتے ہیں اور حضرت جابر آال مدید ہیں ، فسکت اس پروه خاموش ہوئے تو سفیان بن عیدی ہیں اور حضرت جابر آل من اهل المدینة، میرامقصدی تھا کہ جابراہل مدید ہیں سے ہیں ہونان کی اہل مدید ہیں ہوئے تو سفیان بن عیدی ہیں انسا اردت ان جابراً من اهل المدینة، میرامقصدی تھا کہ جابراہل مدید ہیں سے ہیں لہذا ان کو رایا کی تفصیل کا صحیح پیتہ ہوگا۔ تو اس سے بہتہ چلا کہ اہل مدید اس بات کے عالم سے کہ عرایا کیا ہوتا ہے تو امام ما لک نے اہل مدید ہی سے معلوم کر کے پی تفصیل کی ہے، جو انہوں نے بیان فر مائی۔

# درایة بھی حنیفہ کا مسلک رائے ہے

اور درایئ منیفہ کا مسلک اس لئے رائے ہے کہ مزاہنۃ بیر ہوا کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اس لیح اس کوحرام قرار دیا گیا تو یہ بات کوئی عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک چیز بائح وس سے کم ہوتو رہوانہیں، معاملہ بعینہ وہی ہے لیکن پائح وس سے او پر چلا گیا تو رہوا ہے وفاؤنوا بحرب من الله ورسوله کی کامصداق ہادراس پرشد بدوعیدی ہیں اور پائح وس سے ایک صاع کم ہوگیا تو وہی معاملہ جائز بھی ہوگیا، جبکہ رہوا کے اندر شریعت نے قلیل اور کشر کا فرق نہیں کیا قلیل ہویا کشیر اگر رہوا ہے تو حرام شریعت نے قلیل اور کشر کا کوئی جواز سجھ میں کہنا کہ یا نجے وس سے کم میں تو حلال ہے اور پانچے وس سے ذیادہ میں حرام ہے اس کا کوئی جواز سجھ میں کہنا کہ یا نچے وسق سے اس کا کوئی جواز سجھ میں

<sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب بیع الثمر علی روؤس النخل بالذهب او الفضة رقم ۲۱۹۱ و الله و فی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۸۶۵، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله، رقم ۲۲۲۵، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۹۱۹

نہیں آتا۔اس داسطے حنیفہ کہتے ہیں کہ شافعیہ دالی تفصیل درست نہیں ہے بلکہ مالکیہ والی تفصیل درست ہے(۱)

سوال: ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مالکیہ کی تفییر درست ہے تو ان کی پوری بات مانیں کہ وہ اس کو هیقهٔ بیچ کہتے ہیں۔

جواب: جہاں تک عرایا کی تفصیل کا تعلق ہے تو وہ ہم نے مالکیہ سے اس لئے لی کہ وہ اہل مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہیں لیکن آگے پھر اس کی تخر تج فقہی میں ہمارا ان سے اختلاف ہوااور بیا ختلاف بھی صورت مسئلہ میں نہیں بلکہ صورت مسئلہ ہمارے اور ان کے نزدیک ایک ہی ہے لیکن آگے تخر تن میں اختلاف اس لئے ہوا کہ وہ بچے حقیقی قرار دے رہے ہیں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک ہبہ تام نہیں ہوا لہذا ہبہ تام نہ ہونے سے قبل جو پچھ تباولہ ہور ہا ہے اس کو حقیقت میں بچے نہیں کہہ سکتے۔

# حنیفہ کے مسلک پر دواشکال

### پہلااشکال

#### جواب

حنیفہ کے تول کے مطابق بیر هفیقهٔ استناء منقطع ہے اور صورة متصل ہے، کیونکہ صور تا ہے ہے، الہذا بیر منقطع ہے اور استناء کی صورت الہذا بیر منتقطع ہے اور استناء کی صورت

اس لئے پیش آئی کیونکہ بیصورۃ بیج تھی اس واسطے ہوسکتا تھا کہ مزابنة کی حرمت میں یہ بھی داخل ہو، تو آپ نے پھراس کومنٹنی فرمادیا۔

### دوسراا شكال

دوسراا شکال حنیفہ کے مسلک پر بیہ ہوسکتا ہے کہ روایات میں عرایا کے لفظ کے ساتھ ساتھ بھے کا لفظ جگہ جگہ آیا ہے بھے العرایا وغیر ہتو آپ کے قول کے مطابق تویہ بھی بہیں ہے تو بھے کا لفظ حدیث میں کیسے آیا؟

#### جواب

ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر چہ حقیقۂ بیج نہیں ہے لیکن صورۃ بیج ہے تو اس صورت کا لحاظ رکھتے ہوئے بیج کا لفظ حضور اقدس مالیڈیا نے استعال نہ فر مایا ہو بلکہ راویوں میں سے کسی نے اس معاملے کوصورۃ بیج سجھتے ہوئے اس کے ساتھ لفظ بیج کا اضافہ کر دیا۔ روایت بالمعنی کرتے ہوئے ہی جھے کر کہ بیہ معاملہ چونکہ بیج کا جاس لئے لفظ بیج بردھا دیا اور اس کو نبی کریم مالیڈیا کی طرف منسوب کرنا درست نہیں

میں نے ''کملہ فنج اسماہم''میں عرایا سے متعلق و ہردایتی جمع کی ہیں اور اس سے دکھایا ہے کہ بہت کثر ت سے ایسی روایات آئی ہیں جن میں بیچ کالفظ موجود نہیں اور حضور مظافیظ کی طرف جوالفاظ منقول ہیں ان میں بیچ کالفظ موجود نہیں ہے۔ یہ بیچ عرایا کا خلاصہ ہے۔ (۱)

# عرايا كي تفسير

وقال مالك:العرية أن يعرى الرجل الرجل النحلة، ثم يتأذى بد خوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر: وقال ابن إدريس: العرية لاتكون إلا بالكيل من التمر يدابيد، ولاتكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبى حثمة: بالأوسق الموسقة وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما: كانت العرايا أن يعرى الرجل الرجل في ماله النحلة والنحلتين وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نحل كانت

توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظر وابها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاء وا من التمر ـ (١)

امام بخاریؒ نے عرایا کی تفسیر پریہ مستقل باب قائم کیا ہے اور اس میں امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ عربیہ ہے کہ ایک شخص نخلہ دوسرے شخص کو عطیہ کے طور پر دے پھر جس کو دیا تھا اس کے باغ میں آنے جانے سے اس کو تکلیف ہو۔ تو صاحب عربیہ کے لئے اجازت دیدی گئی کہ وہ موہوب لہ ہے گئی ہوئی تھجوروں کے مقابلے میں نخلہ خریدے، بیامام مالک کی تفسیر ہوگئی۔

وقال ابن ادریس۔ ابن ادریس کے بارے میں بعض حضرات نے فر مایا کہ اس سے مرادامام شافعیؓ ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ دوسرے ہیں ، بہر حال ابن ادریس کہتے ہیں کہ عرایا کی بیچ بھی نہیں ہوتی مگر کیل کر کے بدأ بید کے ساتھ ہواور مجازفت سے نہیں۔

اگریٹشرط لگادی جائے کہ مجاز دنت نہیں ہے بلکہ ابھی ہم کا ٹیتے ہیں اور تو لتے جاتے ہیں اور تہمیں اس کے بدلے میں دیتے جاتے ہیں ،اس طرح ہوتو اس پر کوئی اشکال ہی نہیں وہ مزاہنہ رہے گا ہی نہیں ، وہ جائز ہوجائے گا۔

ومما یقویہ قول سہل ابن أبی حشمہ لين صاحب ابن ابی حثمہ كا قول اس كى تقویت كرتا ہے كہ انہوں نے كہا كہنا ہے ہوئے وس كے ساتھ لينى مطلب بيہ ہے كہ مض الكل اور تخمينہ سے نہيں بلكہ با قاعدہ ناب كر۔

وقال ابن اِسحاق فی حدیثه عن نافع۔ عبداللد بن عمر یفافیا نے بھی بی تفییری ہے کہ عرایا بیہ کہ کرایا بیہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کوایک نخلہ یا دو نخلے دیتا ہے۔

وقال یزید عن سفیان بن حسین۔ اور پزید، سفیان بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عرایا تھجور کے درخت ہوتے تھے جومساکین کو ہبہ کر دیئے جاتے تھے تو ان کے پھلوں کے کہا کہ عرایا تھجور کے درخت ہوتا تھا۔ لہذا ان کے لئے اجازت دی گئی کہ وہ اپنے عرایا کو بھی دیے جاتے تھے۔ دیں جننی تھجور کے عوض جا ہیں، یہ امام احمر بن حنبال کا مسلک ہوا کہ وہ من غیر الواہب بھے دیتے تھے۔

حدثنا محمد أخبر نا عبدالله:أخبرناموسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضى الله عنهم:أن رسول الله عليه وخص فى العرايا أن تباع بحرصها كيلال قال موسى بن عقبة:والعرايا نحلات معلومات تأتيها فتشتريها (٢)

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب البيوع باب تفسير العرايا

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری باب تفسیر العرایا ۲۱۹۲

موی بن عقبہ نے اس کی تغییر ہے کہ عرایا کچھ معین نخلات تھے جن کے پاس آدی آتا تھا اور خرید لیٹا تھا۔ ہے اس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ عرایا کے متعلق عام طور سے اور زیادہ ترینظیر یں ہیں کہ ہے تو ہے۔ جس کے معنی عطیہ ہوتے ہیں اور اُعوی یعوی اِعواءً کے معنی ہیں عطیہ دینا۔ لیکن ہے اشارہ اس بات کی طرف کررہے ہیں کہ ہے حری بعرو سے نکلا ہے اور عوی یعوو کے معنی کہیں پر چلے جانا کے ہیں "عواہ" بیعیٰ "اتاہ" اس کے پاس چلا گیا تو اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہ اس کا نام عرایا اس لئے رکھا گیا کہ لوگ معین نخلات کے پاس آتے تھے اور اس کوخرید لیتے تھے۔ لیکن ہے مرجوح قول ہے۔ (۱)

## یکنے سے پہلے بھلوں کی بیج

لیعنی کھلوں کی بیج کابیان ہے اس کی صلاح ظاہر ہونے سے پہلے ،بد ایبدو کے معنی ظاہر ہونا ہیں اور صلاح کے معنی اس کی درستگی کے ہیں۔

اس کی تفسیر میں امام ابو صنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ بدو صلاح سے مراد پھلوں کا آفات سے محفوظ ہو ہوجانا ہے کہ جب وہ اتنا ہزا ہوجائے کہ جس کے بعد جوآفتیں پھلوں کولگا کرتی ہیں ان سے وہ محفوظ ہو جائے ، تو کہیں گے کہ بدو صلاح محقق ہوگئ۔

#### اورامام شافعی کے نزدیک اس سے مراد کھل کا پک جانا ہے۔ (۲)

قال الليث، عن أبى الزنا د: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبى حثمة الانصارى من بنى حارثة انه :حدثه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : كان الناس فى عهد رسول الله على الله على الثمار، فاذا جذ الناس و حضر تقاضيهم، قال المبتاع :انه اصاب الثمر الدمان، اصا به مرض، اصا به قشام، عاها ت يحتجون بها، فقال رسول الله على الله الما كثرت عنده الخصومة فى ذلك: "فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر"، كالمشورة يشير بها لكثرة حصومتهم واخبر بن حارجة بن زيد بن ثابت :ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثما ر ارضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الا صفر من الا حمر قال ابوعبدالله: راوه على بن بحر :حدثنا عنبسة:عن زكريا، عن أبى الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد (٣)

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ۳۸۸۳ تا ۳۹۰ (۲) تکملة فتح الملهم، ج: ۱۱ص:۳۸۳

<sup>(</sup>٣) في صيحح بخاري كتاب البيوع باب الثمار قبل ان يبدو صلاحها رقم ٢١٩٣.

تشرت

حضرت مہل بن الی شمہ" (جو بنی حارثہ ہیں ) نے عروۃ بن زبیر ﷺ وحدیث سائی حضرت زید بن ثابت سے کہ: انہوں نے فر مایا رسول الله ملالاؤلم کے عہد مبارک میں لوگ تھلوں کی بیج کیا کرتے تھے۔ (لیمی ابھی پھل پکانہیں ہوتا تھا، درخت پر ہوتا تھا ای وقت میں بھے کرلیا کرتے تھے اور چروه درخت پرلگار ہے دیتے تھے فاذا جذالنا س۔ جب لوگ کٹائی کرتے جذیجذ کے معنی کٹائی کرنا و حضر تقاضیهم اور ان کے ایک دوسرے سے تقاضے کا وقت آتا مثلاً بائع پیے کا مطالبه كرتا اورمشترى كيلول كامطالبه كرتا \_قال المبتاع تومشترى كهتاإنه اصاب الشمو الدمان کے پھل کو د مان لگ گیا، د مان ایک بیاری ہوتی ہے جس پر پھل درخت پر پکنے سے پہلے ہی سر جاتا ہادراس میں بد ہو پیدا ہو جاتی ہاصا به موض اصابه قشام بے مواض موض سے لکا ہے لینی اس کو بیاری لگ گئ قشام بھی ایک خاص سم کی آفت ہوتی تھی جو درخت کے اوپر آجاتی تھی ، مختلف قشم کی آفتیں آتی ہیں تو کسی کا نام د مان تھا کسی کومراض اور کسی کوقشام کہتے تھے۔ آگے خود نتنول الفاظ کی تفسیر کر دی که دمان ، مراض اور قشام عاهات به آفتیں ہوتی تھیں۔عاهات جس کے معنی آفت کے ہوتے ہیں ، ایسی آفت ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آپس میں ججت کرتے تھے لینی ایک دوسرے سے ان کے درمیان منازعت بیدا ہوتی تھی کہ چونکہ میرے پھل کوتو آفت لگ گئی اس واسطے مجھے تو پورا کھل ملانہیں ۔لہذا میں پوری قیمت نہیں دوں گا۔

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك، لعنى جبرسول الله علياليم كي باس اس م عيم على حرايا كرم الله علياليم عن باس اس م عرفي الله علياليم الله كما الله كما الله كما الله على الله كما ال

بعض حضرات نے ثریا کے طلوع ہونے کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ بیا ایک خاص موسم کی طرف اشارہ ہے، ہرروز جس وقت دن طلوع ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہوتی ہوتی نہ کوئی نہ کوئی ستارہ افق مشرق سے طلوع ہور ہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہروقت ستاروں کی گردش جاری ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ستارہ اس وقت میں طلوع ہور ہا ہوتا ہے تو جب وہ طلوع ہور ہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے طالع ، مختلف موسموں میں مختلف ستارے طلوع ہوتے رہتے ہیں تو ثریا جوستاروں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے وہ گرمی کے خاص موسم میں طلوع ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ جب تک وہ خاص موسم نہ آ جائے جس میں ثریا طلوع ہوتا ہے اس وقت تک وہ پھل نہیں بیچتے تھے کیونکہ یہی موسم ہوتا تھا جس میں پھل اس قابل ہوجاتے تھے کہ وہ آفات سے محفوظ ہوجایا کرتے تھے چنا نچہ بعض روایتوں میں ثریا کی جگہ نجمہ آیا

ہے۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ ثریا سے ستارے کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ پھل کا ابتدائی دور مراد ہے۔ دور آنے کے بعد جب اس کے اندر ذرائختی پیدا ہونے لگتی ہے تو اس کو بھی طلوع ثریا سے تعبیر کرتے ہیں۔

آلیکن زیادہ تر لوگوں نے پہلی تفییر اختیاری ہے کہ فجر کے وقت میں طلوع، مبح صادق کے وقت ثریا کا طلوع ایک خاص موسم کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس موسم میں آنے کے بعد پھل آفات سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں معاملات محجوروں کے بارے میں ہوتا تھا جس میں شریا طلوع ہوتا تھا تو پت میں ہوتا تھا جس میں شریا طلوع ہوتا تھا تو پت چلا تھا کہ اب بیموسم آگیا اب بیآ فات سے محفوظ ہوگیا۔

پ المبار الأصفر من الأحمر لين الله وقت مين زردرنگ كالپل سرخ رنگ كے پهل سے متاز ہوجا تا تھا۔

قال أبو عبدالله: رواه على بن بحر- پہلے چونکہ ناتمام سندنقل کی تھی اب کمل سند بھی بیان کردی۔

 المال المال

ואן יונושגיבים שים

نقل کی ہے۔

حدثنا عبدالله بن يوسف:أخبرنامالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما:أن رسول الله مُلطه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع والمبتاع والحع:١٤٨٦] - (١)

حدثنا ابن مقاتل: أحبرناعبدالله: أحبرنا حميد الطويل، عن أنس رضى الله عنه، أن رسول الله عَنه الله عنه النحل حتى تزهو قال أبو عبدالله: يعنى حتى تحمر (١) زهى يزهو كمعنى خوشما موجانے كے بيل يعنى ديكھنے بيل اچھا لگنا۔ امام بخاري نے تفيرى ہے كہ پھل كے اندرسرخى آجائے۔ مجود كاذكر مور ہا ہے تو مجود پہلے سبز موتی ہے پھر زرد پڑتی ہے پھر سرخ موتی ہے تو تفير كردى تزهو كے معنى خوشما مونے كے يعنى سرخ موجانے كے بيل۔

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابربن عبدالله رضى الله عنهما قال: نهى النبي عليه أن نباع الثمرة حتى تشقع فقيل: وماتشقح؟ تحمار وتصفارويؤكل منها (٢)

قال تحمار اور تصفار. لینی وہ مرخ ہو جائے یاز رد ہو جائے ویؤ کل منھا ادر کھانے کے لائق ہو جائے۔ بیتمام حدیثیں وہ ہیں جن میں نبی کریم ناٹی کا سے نبیع الشمرة قبل یبدو صلاحھا سے منع فرمایا۔

# کھلوں کی بیج کے درجات اوران کاحکم

کھلوں کی بیچ کے تین درجات ہیں۔

پہلا درجہ یہ ہے کہ ابھی پھل درخت کے اوپر مطلق ظاہر نہیں ہوا، اس وقت میں بیچ کرنا جیسا کہ آج کل پوراباغ ٹھیکہ پر دے دیا جاتا ہے کہ ابھی پھل بالکل بھی نہیں آیا، پھول بھی نہیں لگے اور اس

(۱) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب الثمار قبل آن یبدو صلاحها بیع رقم ۱۱۹۶ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم۲۸۲، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله رقم۸۱۱، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم۲۹۲۳، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم۲۹۲۳، وسنن ابن ماحة، کتاب البیوع، رقم۲۹۲۳، ومسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، رقم۶۲۲۶، ۲۹۲۹، ۲۸۱۹، ۱۸۹۵، ۵۰۰، ۵۸۸۰، وموطأمالك، کتاب البیوع، رقم۲۲۲۲، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم۲۹۲۲، ۲۶۲۹، ۲۶۲۹، ۲۶۲۹

كوفروخت كردياجاتا ہے

اس پھل کی بیچ کے بارے میں تھم یہ ہے کہ یہ مطلقاً نا جائز اور حرام ہے اور کسی کے نز دیک بھی جائز نہیں یعنی ائمہ میں سے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں۔

دوسرا درجہ بیہ ہے کہ پھل ظاہر تو ہو گیالیکن قابل انتفاع نہیں ہے۔ قابل انتفاع نہ ہونے کے معنی بیر ہیں کہ نہ تو کم معنی بیر ہیں کہ نہ تو کھی جانا معنی بیر ہیں کہ نہ تو کسی انسان کے کام آسکتا ہے اور نہ کسی جانا نہیں۔ نہیں ۔ بید دونوں مجمع علیہ نا جائز ہیں۔

تیسرا درجہ بیہ ہے کہ انسانوں یا جانوروں کے لئے قابل انتفاع تو ہے لیکن ابھی بدوّ صلاح نہیں ہوالیعنی آفات سے محفوظ نہیں ہوااور اندیشہ ہے کہ کوئی بھی آفت اس کولگ جائے تو وہ سارا پھل یا اس اُ بہت بڑا حصہ ضائع ہوجائے گابی 'بیع الشمرة قبل أن يبدوّ صلاحها'' کہلاتا ہے۔

. پہلے روجو میں نے بتائے وہ دوجمع علیہ ناجائز ہیں۔ تیسراجو درجہ ہے لیمی "بیع الشمرة قبل ان یبدوّ صلاحها" جب کمنتفع ہہے اس کی پھر تین صور تیں ہیں۔

ایک صورت بیہ کے کھل کی بھی بدقہ صلاح سے پہلے کی گئی کی عقد بھے میں بی شرط لگائی گئی کہ مشتری ابھی اس پھل کو درخت سے اتار لے گابشوط القطع فشوط ان یقطعه البائع فوراً. بھی کے فوراً بعدوہ اس کو قطع کر لے گا، اس شرط کے ساتھ اگر بھے کی جائے تو یہ بھی بالا جماع جا تز ہے۔

بعض لوگوں کا اختلاف ہے، شاذشم کے اقوال ہیں جو ناجائز کہتے ہیں ورنہ جمہور اس کے بعض لوگوں کا اختلاف ہے، شاذشم کے اقوال ہیں جو ناجائز کہتے ہیں ورنہ جمہور اس کے بین میں جو ناجائز کہتے ہیں ورنہ جمہور اس کے بین میں جو ناجائز کہتے ہیں ورنہ جمہور اس کے بین میں جو ناجائز کہتے ہیں ورنہ جمہور اس کے بین میں جو ناجائز کہتے ہیں درنہ جمہور اس کے بین میں جو ناجائز کہتے ہیں درنہ جمہور اس کے بین جمہور اس کے بین میں جو ناجائز کرنے ہیں درنہ جمہور اس کے بین جو ناجائز کہتے ہیں درنہ جمہور اس کے بین درنہ جمہور اس کو بین جائے ہوں کی بین جو بین کی جائے ہوں کی بین جو بین جو بین جو بین جو بین جو بین جو بین درنہ جمہور اس کی بین جو بین جو

جواز کے قائل ہیں ،اورائمہار بعہ بھی اس میں داخل ہیں۔ دوسری صورت ہیہ ہے کہ بھے کی جائے کیکن مشتری میہ کہے کہ میں میہ پھل خرید رہا ہوں کیکن جب تک میہ پھل میک نہ جائے درخت ہی پر چھوڑوں گا، درخت پر چھوڑنے کی شرط پکنے تک لگائی

جائے میصورت بالا تفاق نا جائز ہے حنیفہ، مالکید، حنابلہ اور شافعیہ سب اسکے عدم جواز کے قائل ہیں۔ تیسری صورت بیہ ہے کہ درخت پرلگا ہوا پھل خرید تولیا اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں لگائی یعنی

یرون درف میہ مردت کے جوڑے کی شرط ہے اور نہ درخت پر چھوڑنے کی شرط ہے مطلقاً عن شرط القطع و الترك رسے كی گئی۔

اس میں اختلاف ہے: ائمہ ثلاثہ لین امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس بھے کو بھی ناجائز کہتے ہیں بعنی اس کو کمتی کرتے ہیں بشرط الترک کے ساتھ۔

اور اہام ابو صنیفہ اُس کو جائز کہتے ہیں کہ جب مطلق عن شوط القطع و التوک ہے کوئی شرط نہیں لگائی گئ تو یہ کم میں شرط القطع کے ہے کیونکہ بائع کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی وقت مشتری

سے کیے کہ پھل لے جا دُاور ہمارا درخت خالی کر دوتو پیرجا رُزہے۔

ائمه ثلاثةُ مديث باب سے استدلال كرتے بيں كه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".

حنفیہ ہے کہتے ہیں کہ اس کے عموم پر تو آپ بھی عمل نہیں کرتے کیونکہ عموم کا تقاضہ تو ہے کہ بدق صلاح سے پہلے ثماری کوئی بھے جائز نہ ہوخواہ بشرط قطع ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ آپ شرط القطع کی صورت کو جائز کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نے خود اس کے عموم میں شرط القطع کی صورت میں شخصیص کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مطلقاً شرط القطع والتو کہ بھی اس صورت بشرط القطع کی طرح ہے کیونکہ جب مطلقاً بھے کی جائے تو بائع کو ہروت بیش حاصل ہے کہ مشتری ہے کہ کہ اس کونکا لواور در خت کو میرے لئے خالی کر دوتو بیشرط القطع کے ساتھ المحق ہے۔

لہذایہ نکی جائز ہوگی اور گویا حنیفہ کے مشہور تول کی بنیاد پر بیر حدیث مخصوص ہے اس صورت کے ساتھ جبکہ مشتری عقد نکیجے کے اندر بیشر طالگائے کہ میں اپنا کھیل اس وقت تک چھوڑوں گا جب تک وہ یک جائے۔ اس شرط کے ساتھ نکیج کرے گا تو جائز ہوگی۔

اوردلیل اس کی بیہ ہے کہ اس حدیث کی بعض روایتوں میں بیلفظ آیا ہے ''ارأیت منع الله الشمر ق' بما یا خذ احد کم مال أخیه " بیہ بتا و کہ اگر اللہ تعالی پھل کو منع کر دے بعن پھل کے اوپر کوئی آفت آ جائے اور اس کی وجہ سے پھل نہ آئے تو تم اپنے بھائی کے مال کو س بنا پر حلال کرتے ہوئی آفت آ جائے اور اس بیچارے کو پھل نہیں ملاء اسلئے درخت کے اوپر چھوڑنے کی بیہ جوعلت ہوتم نے تو پیسے لے لئے اور اس بیچارے کو پھل نہیں ملاء اسلئے درخت کے اوپر چھوڑنے کی بیہ جوعلت آپ نے بیان فرمائی بیاسی وقت تحقق ہوسکتی ہے جبکہ عقد کے اندر شرط لگائی گئی ہو کہ پھل کو پکنے تک ورخت پر چھوڑ ا جائے گا۔ اس سے بتا چلا کہ بید حدیث اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ بیع الشمر ق قبل بدوّ صلاح کا بیان ہوا۔

اور چوتھا درجہ بعد برق الصلاح کی بینی اگر برق الصلاح کے بعد پھل فروخت کیا جائے بینی یا تو پہلے چکا ہو یا آفات سے محفوظ ہو چکا ہو ہوتو اس میں ائمہ ٹلاٹ گئے ہیں بعد برق الصلاح جب بھی بھے کی جائے گی تو جائز ہے لینی نیزوں صور تیں جائز ہیں بشر ط القطع بھی ، بشر ط الترک بھی اور بلا شرط شئی بھی ، اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقد س تالی ہے افر مایا ۔ نھی عن بیع الشماد حتی یبدق صلاحها تو حتی یبدق صلاحها ، یہ نہی کی غایت ہے ۔ اور مفہوم غایت ہے کہ جب برق الصلاح ہو جائے تو پھر نہی نہیں تو جب برق الصلاح کے بعد نہی نہیں تو کوئی بھی صورت ہوخواہ بشرط القطع ہو یا بلا بشرط الترک ہو یا بلا شرط شکی ہونیوں صور توں میں جائز ہوگا۔

اورامام ابوصیفہ فرمائے ہیں کہ بل بدو الصلاح میں اور بعد بدو الصلاح میں کوئی فرق نہیں ، جو صور تیں وہاں جائز ہیں وہ یہاں بھی جائز ہیں اور جو وہاں ناجائز ہیں وہ یہاں بھی ناجائز ہیں۔ چنانچہ اگر بشرط القطع ہویا مطلق عن شرط القطع والترک ہوتو جائز ہے اور بشرط الترک ہوتو یہاں بھی وہ ناجائز ہیں۔ یہاں بھی وہ ناجائز ہیں۔

البته اس میں امام محر کی بین کہ اگر پھل کا جم یعنی اس کا سائز مکمل ہو چکا اور اس میں مزید اضافہ ہیں ہونا ہے تو بشرط الترک سے بھی جائز ہے، مثلاً مجور جس سائز کی ہوتی ہے اگر درخت کے اوپر اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اب اس میں مزید اضافہ ہیں ہونا ہے، تو اب اگر بشرط الترک کے ساتھ سے کرے گاتو ہی جائز ہوگی۔

لیکن شیخین کے نزدیک اس کا سائز مکمل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو دونوں صورتوں میں شرط الترک ناجائز ہے ان دونوں حضرات کے نزدیک ممانعت کی اصل وجہ سے کہ نجے کے ساتھ ایک الیی شرط لگائی جارہی ہے جومقضا کے عقد کے خلاف ہے اور نھی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع و شرط. اور اس میں احد المتعاقدین کی منفعت ہے اور جب الی شرط ہے کے اندر لگائی جائے تو وہ شرط کو فاسد کردیت ہے لہذا ہے ہے نا جائز ہے۔

### اعتراض

سوال به بیدا موتا ہے کہ اگر صنیفہ کا مسلک اختیار کیا جائے تو "قبل ان یبدو صلاحها" اور "بعد یبدو صلاحها" میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور دونوں کا حکم ایک جیسا موجا تا ہے۔ تو پھر صدیث میں حتی یبدو صلاحها کی قید کیوں لگائی گئ؟

#### جواب

ورحقیقت قبل بدو الصلاح اگر بھے کی جائے اور اس میں بیشرط لگادی جائے کہ پھل کو درخت پر چھوڑ اجائے گاتو اس میں دوخرابیاں ہیں۔

ایک خرابی توبہ ہے کہ اس میں ایک ایسی شرط کے ساتھ بھے ہور ہی ہے جو مقتضائے عقد کے ملاف ہے۔ ملاف ہے۔

دوسری خرابی ہے کہ اس میں مشتری کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ آفت لگ جائے اور اس کو پچھ نہ ملے۔ بخلاف بعد بدوّ المصلاح کے کہ اس میں دوسری خرابی ہیں ہے صرف پہلی خرابی موجود ہے ادر وہ ہے نے کے ساتھ مقتفائے عقد کے خلاف شرط لگانا۔ تو جس صدیث میں آپ نا اللہ اللہ حتی بیدو صلاحها کی تیرلگائی ہے وہاں اس خاص صورت کا بیان کرنا مقصود ہے جس میں دوخرابیاں ہیں، ادر اس دوسری کی طرف آپ نا اللہ الشارہ فر مایا۔ اُر ایت اِذا منع الله الشمرة بما یا خذ احد کم مال اُخیه؟

اس خاص حدیث میں مقصود لوگوں کومشتری کے نقصان کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اور بیخرا بی صرف قبل بدو الصلاح کی صورت میں بائی جاتی ہے۔ اس واسطے آپ مان المؤام نے قبل أن بدو الصلاح کی قیدلگائی اور بی قیداحتر ازی نہیں ہے بلکہ ایک خاص صورت مسئلہ کو بیان کرنے کے لئے لئے کائی ہے جہال بنج بالشرط کا نقصان مشتری کو پہنچ رہا ہے اس واسطے قبل أن يبدو صلاحها کہا گيا۔ بیمذا بہ کی تفصیل کا مختصر خلاصہ ہے۔

### سوال

جب مشتری بیشرط لگاتا ہے کہ میں پھل پکنے تک درخت پر چھوڑوں گاتو مشتری خود بیشرط اپنے فائدے کے لئے ہی لگاتا ہے۔اب اگر کوئی اپنی لگائی ہوئی شرط سے اس کونقصان پہنچ جائے تو اس نقصان کی تلافی خودای کوکرنی چاہیے۔اوراس کی ذمہ داری کسی دوسرے پر عائد نہیں ہوئی چاہئے کیونکہ شرط تو وہ خودلگار ہاہے؟

#### جواب

اسکی بے شار مثالیں گزری ہیں تلقی الجلب ہے بعنی تلقی الجلب میں نقصان دیہات والوں کا ہوتا ہے،ان کوغلط بھا دُہتایا جاتا ہے اور وہ کم دام پر فروخت کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور وہ خوشی سے فروخت کر دیتے ہیں،کیکن شریعت نے انکالحاظ کیا کہ بیر جا رُنہیں۔ چاہے تم رضا مندی سے کروتب بھی جا رُنہیں۔

ای طرح ربواہے، آدمی مجبور ہے اور وہ سود دینے پر راضی ہوجا تا ہے لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں این تا تر کسی فرید کا میں این تا تا کسی فرید کا میں این تا تا کہا کہ

ہوجائے یا شرط خودلگائے تب بھی شریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شرط مشتری نے لگائی ہے۔ شرط مشتری نے لگائی ہے۔

دوسری بات میہ ہے کہ بیرخواہش بائع کی ہوتی ہے کہ بدوّ الصلاح سے پہلے پیج دوں نہ کہ مشتری کی کہ پہلے خریدلوں بینی بائع کی خواہش ہوتی ہے کہ جمھے پیسے بھی مل جائیں اور پھل کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔اس سے پہلے ہی میراباغ بک جائے۔

اب مشتری کہتا ہے کہ ابھی خریدوں گاتو کیا کروں گا؟ میں خود کھاؤں گایا جانوروں کو کھلاؤں گا؟ میں خود کھاؤں گایا جانوروں کو کھلاؤں گا؟ میں خریدتو لول کیکن اسوقت اس کو درخت پر ہے دو کہ یہ پک جائے تا کہ میرا کچھ فائدہ ہو جائے ، تواس بیع الشمر ہ قبل یبدو صلاحها کا اصل محرک مشتری نہیں ہوتا بلکہ بائع ہوتا ہے۔اگر بائع یہ کہمیں پکنے کے بعد بیچوں گاتو مشتری بہت خوش ہوجائے گا کہ جھے پیسے بھی دینے نہ پڑیں گے اور جب کے گاتو اس وقت خریدوں گا،اصل محرک بائع ہوتا ہے۔

لہذااس بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ شتری نے خود شرط لگائی ہے۔ یہ مسلم کی حقیقت ہے، اس کی مزید تفصیل 'تکملة فتح الملهم''میں ہے۔

### موجوده بإغات ميں بيع كاحكم

موجود ہ باغات میں عام طور پر جو بھے ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگریٹ کل ہوئی کہ پھل بالکل ظاہر نہیں ہوا تو وہ تمام فقہاء کے نز دیک ناجا مُزہے۔

دوسری جوصورت ہے کہ ظاہر ہو گیا اور ظاہر ہونے کے بعد ابھی بدو الصلاح نہیں ہوئی اوراس کو بیچا گیا، تو اگر بشرط القطع بیچا جائے تو جائز ہے، مطلق عن شرط القطع و الترک بیچا جائے تو بھی جائز ہے، چاہے بائع رضا کارانہ طور پر پھل کو درخت پر چھوڑ دے تو بھی جائز ہے۔

#### المعروف كالمشروط

البته يهال پرعلامه ابن عابدين شائ نے ايک شرط لگادی۔ انہوں نے فرمايا كه اگركس جگه عرف اس بات كا موكه جب بھی پھل يچا جاتا ہے، تو "بشوط التبقى على الأشجار" يچا جاتا ہے تو چا ہے عقد ميں شرط ندلگائے تب بھی وہ شرط محوظ مجھی جائے گ اور ئیچ ناجائز ہوگی۔ كيونكه قاعدہ يہ ہے كه "المعروف كالمشروط".

# علامه انورشاه تشميري كاقول

علامہ انور شاہ کشمیر گ فرماتے ہیں کہ مجھے علامہ ابن عابدین شامیؒ کے اس قول سے اتفاق نہیں ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے یہ بات منقول ہے کہ لوگ آپس میں نیج کرتے تھاور عام طور پر پھل درخت پر چھوڑا کرتے تھاس وقت بھی آپؒ نے فر مایا کہ اگر مطلق بیج کی جاتی ہے قو جائز ہوگی۔ جب امام ابو حنیفہ سے یہ صراحت موجود ہے تو پھر علامہ ابن عابدین شامیؒ نے جو قواعد کی بنیاد پر تخریخ تا کی ہے ''المعروف کالمشر وط''اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا اگر عرف بھی ہوتو بھی بہر حال جائز ہے۔ (۱)

میں اس پر ایک چھوٹا سا اور اضافہ کرتا ہوں فرض کرہ کہ عقد کے اندر کسی نے چھوڑنے کی شرط لگائی تو حنیفہ کے قواعد کا مقتضاء تو یہ ہے کہ بیصورت بھی جائز ہو۔اس لئے کہ حنیفہ کے نزدیک اس عقد کے ناجائز ہونے کی وجہ بیرہے کہ عقد کے اندر بیشر طمقضاء عقد کے خلاف لگائی جارہی ہے۔

میں نے بید مسئلہ پیچھے تفصیل سے ہیان کیا تھا تو وہاں عرض کیا تھا کہ وہ شرط جومف دعقد ہوتی ہے۔ اس سے تین شم کی شرا لَظُمُ مُنٹنی ہیں۔

پہلی وہ جو مقتضائے عقد میں داخل ہے اور وہ عقد کو فاسر نہیں کرتی۔

دوسری وہ شرط کہ اگر چہ مقتضاءعقد کے اندر داخل نہیں لیکن اسکے ملائم اور مناسب ہے۔ جیسے کفیل کی شرط اور رہن کی شرط وغیرہ بیعقد کیلئے مفسد نہیں ہوتی۔

تیسری و ہ شرط جو متعارف بین التجار ہوگئ ہوکہ و ہ عقد کا حصہ بھی جاتی ہو جیسے کوئی فرت کے خریدتا ہے تو ایک سال کی فری سروس ہوتی ہے تو یہ شرط مقتضاء عقد کے خلاف ہے لیکن چونکہ متعارف ہوگئ، تو متعارف ہو سے جائز ہوگئ اور فقہاء متقد مین نے اس کی مثال دی ہے ان یشتری النعل بشرط اُن یحدو ہ البائع۔ تو یہ شرط متعارف ہوگئ ۔ لہٰذا جائز ہے۔ جس کے معنی یہ بیں کہ جو شرط متعارف بین التجار ہو جائے ، چاہے وہ عقد کے خلاف ہوت بھی جائز ہوتی ہے۔ اور یہ شرط کہ اس کو درخت پر چھوڑ ا جائے گا یہ متعارف سے بھی ذائد ہے۔ تو جب شرط متعارف ہوگئ تو اس اصول کا تقاضا میں ہے کہ یہ شرط بھی جائز ہو، لہٰذا ہے بشرط الترک جائز ہے۔

### اشكال

یہاں ایک اشکال بیہ وتا ہے کہ اگر بیہ بات اختیار کر لی جائے تو "بیع الشمرة قبل ان یبدو صلاحها" کی تینوں صور تیں جائز ہوجائیں گی، کیونکہ بشرط القطع پہلے ہی سے جائز تھی، مطلق عن بشرط القطع و الترك بھی جائز تھی اور اس تو جیہہ کے مطابق بشرط الترک بھی جائز ہوگی۔ لہذا كوئی بھی صورت ممنوع نہ رہی کیونکہ "نھی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع الشمرة قبل أن يبدو صلاحها" میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ بشرط الترک بھی جائز ہوجائے تو پھر اس كاكوئی محمل ہی نہ رہے گا۔ تو پھر حدیث كامحمل کیا ہوا؟

اور عرف جو ہوتا ہے وہ نص میں تخفیف تو کرسکتا ہے لیکن نص کومنسوخ نہیں کرسکتا۔ لہذا عرف کی وجہ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیہ جائز ہوگی؟

### جواب

زید بن ثابت بنگر کی حدیث میں انہوں نے بیصراحت فر مائی ہے کہ یہ نہی جو آپ نالیونا کے فر مائی تھی ''کالمشور ق یشیر بھا''لین بیا کیہ مشور ہ تھا جو آپ نالیونا نے لوگوں کو دیا تھا۔ان کی کشر ہے خصومت کی وجہ سے ۔ تو بیصراحۃ بتارہے ہیں کہ یہ تر یم نہیں تھی بلکہ مشورہ تھا اور جن احادیث میں انھا نہی صراحۃ آیا ہے تو ان کو اس حدیث کی روشنی میں نہی تنزیبی پر، نہی ارشاد پر محمول کیا جائے گا کہ آپ نے ایک ہدایت دی ہے کہ ایسا کرو۔ لہذا یہ تری نہیں ہے ۔ اور جب تری کی شری نہیں ہے ۔ اور جب تری کی شری نہیں ہے تو کھر اس میں اس بات کا کوئی احتمال نہیں رہتا کہ جب نینوں صور تیں جائز ہو گئیں تو پھر حرام کیا رہا؟ کوئی حرام نہیں ہے ۔

اس مسئلہ میں میں سے بھتا ہوں کہ (واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم) کہ شرط الترک کے ساتھ اگر بھے ہوتو جائز ہے لیکن اس صورت کے ساتھ متعلق ہے جبکہ ثمرہ ظاہر ہوگیا ہو، اگر ظاہر نہیں ہوا تو جوازی کوئی صورت نہیں ،اوراگر پچھ ظاہر ہوااور پچھ ظاہر نہیں ہواتو صنیفہ میں سے امام فضلی ہے فرماتے ہیں کہ جو حصہ ظاہر نہیں ہوااس کو ظاہر شدہ ثمرہ کے تا بع مان لیں گے اور یوں جعا اس کی بچھ کو بھی جائز کہتے ہیں۔ طاہر نہیں ہوا اس کو ظاہر شدہ ثمرہ کے تا بع مان لیں گے اور یوں جعا اس کی بچھ کو بھی جائز کہتے ہیں۔ میں سب پچھ فقہا ء کرام نے اس لئے کیا ہے کہ سے بحیب قصہ ہے کہ اول دن سے آج تک بیا عات میں بھلوں کی جو بچھ ہوتی آئی ہے وہ اس طرح سے ہوتی آئی ہے کہ کوئی بھی اس کی بچھ کے لئے بیا عات میں بھلوں کی جو بچھ ہوتی آئی ہے وہ اس طرح سے ہوتی آئی ہے کہ کوئی بھی اس کی بچھ کے لئے بھل کے کھل کے کہ اس کے کھل کے کھل کے کھل کے کسے کھل کے کس کو کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے کھل کے کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے کہ کہ کھل کے کہ کھل کے کہ کہ کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کھل کے کھل کے کہ کھل کے کھل کے کھل کے کہ کہ کھل کے کھل کے کہ کھل کے

تو ہر دور کے فقہائے کرام نے بیمحسوں کیا کہ بیموم بلوی کی صورت ہے اور عموم بلویٰ کی صورت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ سی نہ کسی طرح اس کوتو اعد شرعیہ پرمنطبق کیا جائے۔ اورتح یم سے بیخے کی کوئی بھی اصل شرعیہ تکلتی ہوتو اس کواختیار کیا جائے تا کہلوگوں کوحرج لازم نہ آئے، للذااى زمانے كے حالات كومد نظر ركھتے ہوئے مختلف توجيهات اختيار كى كئيں۔

امام فضلی نے بیکہا کہ جتنی گنجائش شرعاً نکل سکتی ہے وہ بیہ ہے کہ بسااوقات شریعت تبعا کسی شی کی بھے کو جائز قرار دیتی ہے جبکہ اصلاّ وہ جائز نہیں ہوتی ، جیسے گائے کے پیٹ میں بیے ہوتو اس کی اصلاً بیج جائز نہیں لیکن گائے کے تالع ہو کر جائز ہو جائے گی۔ای طرح مستقل معدوم کی بیج جائز نہیں کیکن اگر کسی موجود کے ضمن میں معدوم کی بیچ کر دی جائے تو جائز ہو جاتی ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ کچھ پھل جوموجود ہیں وہ اصل ہیں اور جوابھی وجود میں نہیں آئے وہ تالع ہیں تو اس کوتا بع کر دیا تا کہ اس صورت میں بھی جائز ہوجائے۔

الہذا دیکھئے! فقہاء کرام نے کہاں تک سہولت کے راستے نکالے ہیں لیکن جہاں بالکل قطعاً ظہور نہ ہوا ہو،ایک پھل بھی ظاہر نہ ہوا ہوتو اس وقت میں بیچ کی کوئی صورت نہیں ہے۔

بعض حضرات نے اس کوسلم کے ذرایعہ جائز کرنے کی کوشش کی کہ بیچے کرلو،لیکن یا در کھئے کہسلم کی خاص درخت یا باغ میں نہیں ہو سکتی سلم میں تو بیر کہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے دومہینہ یا چھ مہینے کے بعد ایک من گندم دیں گے یا ایک ٹن مجور دیں گے وہ مجوریں یا گندم کہیں سے بھی ہوں۔لیکن اگر کہا جائے کہ اس باغ کا پھل دیں گے یا اس باغ کے اس درخت کا پھل دیں گے تو بیسلم نہیں ہو عتی، کونکہ کیا پتہ کہ اس باغ میں پھل آتا ہے کہ بیں آتا، کیا پتداس خاص درخت پر پھل آتا ہے یا نہیں آتا۔ لہذا اس میں غررہے اس لئے بیہ جائز نہیں۔ ادر سلم کی دوسری شرائط بھی مفقود ہیں، اجل کا تعین كرنامشكل ہے،اس ميں مقدار كانغين كرنامشكل ہے،كتنا كھل آئے گا، پچھ پية نہيں تو اس ميں سلم كى شرا کطنہیں پائی جارہی ہیں اس لئے سلمنہیں ہوسکتا۔

لہذا خلاصہ بیہ ہے کہ ظہور سے پہلے جواز کی کوئی صورت نہیں البتہ اگر تھوڑ اسا بھی ظہور ہو گیا تو پھر بھے ہو عتی ہے اور اس میں شرط الترک بھی جائز ہے۔ (۱)

امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب کی نے بدو الصلاح سے پہلے پھل چے دیئے پھران کوآفت لگ گئ تووه بائع كانقصان مجها جائے گا۔ يعنى مشترى كانقصان بيس ہوگا۔

دوسرا مسلم مختلف نیہ ہے کہ جن صورتوں میں بیج الثمر ہ قبل برد الصلاح جائز ہوتی ہے علی

<sup>(</sup>۱) راجع: تكملة فتح الملهم، ج:اص: ۳۸۳ ـ ۳۹۲ ـ انعام الباري ۲/۰ ۲۳ تا ۲۷۵

اختلاف الاتوال، ان صورتوں میں اگر کھل درخت پر چھوڑ دیا گیا اور بعد میں کوئی آفت لگنے ہے وہ کھل ضائع ہوگیا، تواس کی ذمہ داری آیا بائع پر ہوگی یا مشتری پر ہوگی؟

### ائمه ثلاثه كامذهب

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر بشرط القطع بیج کی جائے تو جائز ہے لیکن اگر بیع بشوط القطع کی عائے تو جائز ہے لیکن اگر بیع بشوط القطع کی گئی لیکن بعد میں آپس کی رضا مندی سے اس کو درخت پر چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس پھل میں آفت لگ گئی ۔ تو اس صورت میں اختلاف ہے کہ آیا اس آفت کا نقصان بائع اٹھائے گایا مشتری اٹھائے گا؟

### امام بخاري كامذبب

امام بخاریؓ نے یہاں اپنے مذہب کا ذکر کر دیا کہ ان کے نزدیک بینقصان باکع کا ہوگا۔

# امام شافعی کا مذہب

امام شافعیؓ کے نزدیک نقصان مشتری کا ہوگا۔

### امام ما لک گاندہب

امام مالک اس صورت میں بیفر ماتے ہیں کہ ایک ثلث کی صد تک آفت لگی ہے تب تو نقصان مشتری کا ہے اور اگر ایک ثلث سے زیادہ بھل ضائع ہوا ہے تو جتنا بھی ایک ثلث سے زیادہ ہوگا اس کا نقصان بائع اٹھائے گا۔

مثلاً فرض کریں کہ اگر کھل دس ہزار روپے میں بیچا گیا تھا اور بعد میں آفت لگ گئ اور اس کے نتیجہ میں ایک تہائی حصہ ضائع ہو گیا تو اس صورت میں مشتری برداشت کرے گا کہ وہ پورے پیسے ادا کر ہے لیکن اگر پورا کھل ضائع ہو گیا تو نقصان بائع کا سمجھا جائے گا لیعنی بائع کے لئے ثمن وصول کرنا جائز نہ ہوگا اور اگر وصول کر چکا ہے تو واپس کرنا ہوگا۔اور اگر دو تہائی ضائع ہو گیا ہے تو دو تہائی کی قیمت دینی ہوگی اور اس کو' وضع الجوائے'' کہتے ہیں۔

جوائح: پیجائحة کی جمع ہے آفت کو کہتے ہیں ، تو معنی پیروئے کہ بائع پر لازم ہے کہ وہ آفت کی

دجے تیت میں کی کرے۔

المالية المالية

# امام ابوحنيفه كامدهب

امام ابو صنیفہ کا مسلک ہے ہے کہ جن صورتوں میں بیج الثمر قبل بدوۃ الصلاح جائز ہوگی اور آخر میں جو فیصلہ میں نے کیا تھاوہ چاہے بشرط القطع ہو یا شرط الترک ہو یا مطلق عن شرط القطع والترک ہو ہر صورتوں میں بیج درست ہوتی ہے، البذا اگر پھل درخت پر چھوڑ دیا گیا ہو، اس صورت میں صنیفہ کے بردیک دارو مدار اس بات پر ہے کہ آیا بائع نے تخلیہ کر دیا تھا یا نہیں؟ اگر بائع نے تخلیہ کر دیا تھا یعنی مشتری سے کہ دیا تھا کہ میں نے پھل تم کو بیج دیا، اب یہ پھل تمہار اہو گیا جب چا ہوکا ہے کے اے جاؤ، میری طرف سے فارغ ہے۔

لہذااب اگر تخلیہ کے بعد نقصان ہوا ہے تب تو نقصان مشتری کا ہوگا اور مشتری کے ذمہ قبت واجب ہوگا، کیونکہ بائع مشتری کے لئے تخلیہ کر چکا تھا اس لئے بائع کوخت ہے کہ پوری قبمت وصول کرے۔لیکن اگر تخلیہ نہیں کیا یعنی بچے تو کر دی لیکن مشتری سے بنہیں کہا کہ جب چا ہوگاٹ کے لے جاؤ میری طرف سے بالکل کھلی اجازت ہے تو اب اگر پھل ضائع ہوگا تو بائع کے مال سے ضائع ہوگا و اب تعربی وصول کرنے کاحق حاصل نہیں ہوگا۔

يه چار مذاهب مو گئے۔

پہلا امام بخاری کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں بائع ذمہ دار ہے۔
دوسرا امام شافعی کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں مشتری ذمہ دار ہے۔
تیسرا امام مالک کا کہ ایک ثلث کی حد تک مشتری کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور ایک ثلث سے
زائد میں بائع کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔

اور چوتھا امام ابوحنیفہ کا کہوہ ہ تخلیہ کو مدارر کھتے ہیں کہ تخلیہ ہوگا تو مشتری کا نقصان اورا گر تخلیہ نہیں ہوا تو ہائع کا نقصان ہے۔

امام بخاری نے اپنے مذہب پر کہ بائع کا نقصان ہے اس مدیث سے استدلال کیا ہے جس میں رسول اللہ خلافی نے فرمایا کہ "بیع الشمرة بما یا خذ أحد کم مال أخید" کہ اللہ تعالی نے اگر پھل روک دیا یعنی اس کے اوپر آفت آگئ تو پھرتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے مال کو کیے حلال کرسکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر شمرہ نہ آئے تو پھر بائع کیلئے قیمت وصول کرنا جا تر نہیں ہے۔ لہذا اس کے معنی بیہوئے کہ نقصان بائع کا ہے۔

شرط کے ناجائز ہونے کی نہیں ہے اور بشرط الترک ناجائز ہونے کی علت یہ ہے کہ اگرتم نے شرط الترک کرلی اور بعد میں اس کا کھل نہ آیا تو تم مشتری کا مال بغیر کسی عوض کے حلال کرلو گے ، اس واسطے بشرط الترک سے منع کیا جارہا ہے اور شرط ترک کی مما نعت کی بیعلت بیان کی جارہی ہے۔ بشرط الترک سے منع کیا جارہا ہے اور شرط ترک کی مما نعت کی بیعلت بیان کی جارہی ہے۔

اوراگرممانعت تنزیبی ہے جیا کہ آخر میں فیصلہ کیا تھا اور زید بن حارث بنائی کی حدیث اور اگرممانعت تنزیبی ہے جی اکہ آخر میں فیصلہ کیا تھا اور زید بن حارث بنائی کی حدیث ہے جی معلوم ہوتا ہے، تواس تنزیبی ممانعت کی علت بہے کہ اگر اس کو جائز قر اردیا جائے تو اگر آخر میں کھل نہ آیا تو بیچار ہے مشتری کا نقصان ہوگا، لہذا ایسا معاملہ نہ کرنا بہتر ہے۔ تو یہ ممانعت تنزیبی کی علت بیان کی جارہی ہے۔ لہذا اس سے یہ نتیجہ بین نکالا جاسکتا کہ ہر حالت میں نقصان ہائع کا ہوگا اور علت بیان کی جارہی ہے۔ لہذا اس سے یہ نتیجہ بین نکالا جاسکتا کہ ہر حالت میں نقصان ہائع کا ہوگا اور مشتری کا نہیں ہوگا۔

اورامام شافعیؓ جو بیہ کہتے ہیں کہ ہرحالت میں نقصان مشتری کا ہوگا کیونکہ جن صورتوں میں بھے جائز ہےتو بیچ کا مقتضاء یہ بی ہے کہ ضمان بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہوجائے۔

باس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بائع سے مشتری کی طرف ضان تخلیہ سے منتقل ہوتا ہے، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بائع سے مشتری کی طرف ضان منتقل نہیں ہوتا۔ لہذا اس کوعلی الاطلاق جب تک تخلیہ نہ ہواس وقت تک بائع سے مشتری کی طرف ضان منتقل نہیں ہوتا۔ لہذا اس کوعلی الاطلاق مشتری کا نقصان قرار نہیں دیا جاسکتا۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ اصل تقاضا تو یہ تھا کہ نقصان بائع کا ہوجیسے امام بخاری کہدرہے ہیں لکین ایک ثلث کی مقدار کو شریعت نے بہت ہی جگہ قلیل قرار دیا ہے۔ لہذا ایک ثلث کی مقدار تک نقصان ہوتو بائع پڑہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ نقصان قلیل ہے اور قلیل کو شریعت نے بہت می جگہ غیر معتبر قرار دیا ہے۔ البتہ اگر نقصان ایک ثلث سے زیادہ ہوجاتا ہے تو اصل لوث آئے گا جوان کے نزدیک اس حدیث کی وجہ سے یہ ہے کہ نقصان بائع کا ہے۔

اس کے جواب میں اس صدیث کی وجہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بائع کا نقصان ہونے کا سوال اس کے جواب میں اس صدیث کی وجہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بائع کا نقصان ہونے کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تخلیہ نہ ہوا ہوتو پورا نقصان بائع کا ہے، اس میں قلیل و کثیر کا کوئی فرق نہیں۔(۱)

حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رسول الله عنه نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟قال: حتى عنه: أن رسول الله عنه نهى عن بيع الثمار عنى المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله في: تكمة فتح

تحمر ـ فقال رسول الله عَلَيْ "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم ياحذ أحد كم مال أحيه؟" [راجع:١٤٨٨]

اس بارے میں حضرت انس بڑا گئ کی حدیث نقل کی "نھی عن رسول الله عَنظ بیع شمار" اس مذکورہ روایت سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ نقصان بائع کا ہے۔

وقال الليث:حدثني يونس، عن ابن شهاب قال:لوأن ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه\_

أحبر ني سالم بن عبدالله عن ابن عمررضي الله عنهما: أن رسول الله عَلَيْ قال:

"لاتتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالثمر"\_[راجع:١٤٨٦]

امام بخاری نے اپنی تائید میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے پھل خریدا قبل اُن یبدو صلاحه پھر اس کوکوئی آفت لگ گئ تو اگر پھھ آفت آگئ ہے تو وہ رب الثمر کی ہوگی۔ یعنی بائع کی ہوگی۔

لاتبيع الشمر بالتمر: ال عمرادمزابنه عادرمزابنه منع ع-(١)

# و مصراة "كي وضاحت

# تحفیل کے کہتے ہیں

یہ باب اس بارے میں ہے کہ اگر اونٹ، گائے، بکری وغیرہ میں تخفیل کر ہے تخفیل کے معنی اس کہ کئی روز تک اس کا دودھ نہ نکالے، یہاں تک کہ اس کے تھن دودھ سے بھر جا نیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشتری دھو کہ میں آ جائے وہ یہ سمجھے کہ استے بھرے ہوئے تھن ہیں دودھ بہت زیادہ ہوگالیکن جب بعد میں دودھ نکالاتو پتا چلا کہ ایک مر تبہتو دودھ بہت نکلالیکن بعد میں اتنادودھ نہیں نکلا اس عمل کو خفیل اور تقریبہ کہتے ہیں۔

# تصربيا ورتحفيل مين فرق

تصریب عام طور بکریوں کے لئے استعال ہوتا ہے اور تحفیل اونٹیوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ آگے لفظ بڑھایا و کل محفلة، یعنی تحفیل سے نہی کا تھم صرف بقر، اونٹیوں اور بکریوں کے ساتھ فاص نہیں ہے بلکہ ہرجانور کے اندر تحقیل کی جاسکتی ہے۔

امام بخاریؒ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ امام شافعیؒ کی طرف یہ منسوب ہے کہ دہ ، کہتے ہیں تخفیل اور تصریبہ کا حکم صرف انعام کے ساتھ خاص ہے مشلاً اگر گدھی کے اندر اس طرح کے جائے اور دودھ چھوڑ دیا جائے تو ان کے نزدیک مشتری کواختیار نہیں ملتا۔ امام بخاریؒ نے ان کی تر د کرتے ہوئے اپنا مسلک بیان فرمایا کہ و کل محفلة یعنی ہر جانور کا یہی حکم ہے چاہے وہ گائے بری ،اذنٹنی کے علاوہ کوئی اور جانور ہو۔

والمصراة التى صرى لبنهاوحقن فيه وجمع فلم يحلب أيابا، وأصالتصرية: حبس الماء كنت بين كرتفريكا اصل افظ بإنى روكنے كے لئے استعال ہوتا ہے يقال مصريت الماء إذا حبسته بعد ميں فاص طور پر بكرى كيلئے استعال ہونے لگا جب اس كا دود صحفول ميں روك ليا جائے۔

#### آ مے حضرت ابو ہر مرہ و وقائل کی معروف صدیث نقل کی ہے۔

حدثنا ابن بكير:حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعه، عن الأعرج، قال أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي مُنظِية "لاتصرو االإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أد يحتلبها، إن شاء أمسك وإنشاء ردهاوصاع تمر" ويذكرعن أبي صالح ومجاهه والوليدبن رباح و موسى بن يسارعن أبي هريرة عن النبي مُنظِية: "صاع تمر" وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعامن طعام وهو بالخيار ثلاثا وقال بعضهم عن ابن سيرين: "صاعامن تمر" ولم يذكر: ثلاثا، والتمر اكثر (١)

لاتصروا الأبل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بحير النظرين كماونتيول اور بكريول من التصروا الأبل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بحير النظرين وهم الأبحث المراة كوخريد عن الله كوافتيار كرنے كا افتيار ملے گا۔

<sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتا ب البیوع باب النهی للبائع أن لایحفل الابل والبقرو الغنم و کل محفلة رقم ۲۱٤۸ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۷۹، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله، رقم ۲۱۷۲، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۲۱۶۱ وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۲۸، ۲۹۸۲، ومسند احمد، البیوع، رقم ۲۲۳۸، ۲۹۸۸ وسنن ابن ماجه، کتاب التحارات، رقم ۲۲۳۸، ومسند احمد، مسند المکثرین، رقم ۲۰۰۵، ۷۲۱، ۲۲۱۷، ۲۲۱۷، ۲۲۷۷، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۶۵، ۲۵۸۲، وسنن الدارمی، کتاب البیوع،

انه بخیر النظرین بیماوره مے بین اس کودونوں راستوں میں سے ایک راستہ کو افتیار کرنے کا حق میں ہے ایک راستہ کو افتیار کرنے کا حق میں ہے، بعدان یحتلبها اس کودودھ لینے کے بعد إن شاء امسك علی ہوروا پس کور کے وان شاء ردھا و صاع تمر ۔ اور چاہے تو بحری واپس کردے اور ساتھ ایک صاع کھجوروا پس کردے۔

ویذکر عن أبی صالح و مجاهد و الو لید بن رباح و موسی بن یسارعن أبی هریرةً عن النبی مُلَاثِیهُ صاع تمر۔

ان سب حضرات نے صاع تمر کالفظ استعال فرمایا ہے۔

وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعامن طعام وهو بالخيار ثلاثا،

اور بعض حضرات نے ابن اسیرین کی روایت سے یہاں صاعا من تمر کے بجائے صاعا من طعام کہا ہے بیعنی گندم یا جو کا ایک صاع اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو تین دن کا اختیار ہے کہ اگر چاہے تو تین دن کے اندر آد دکر دے۔

وقال بعضهم عن ابی سیرین صاعامن تمر ولیم یذکر ثلاثا، والترم اکثر۔
اور بعض حضرات نے ابن اسیرین سے بیروایت نقل کی ہے صاعامن طعام کی جگہ صاعا من تمر کہا ہے اور اس میں ثلاثا لفظ ذکر نہیں کیا اور فر مایا کہ والتمر اکثر بیخی زیادہ تر راویوں نے صاعا من طعام کے بجائے صاعا من تمر کالفظ روایت کیا ہے۔

### مسئله مصراة ميس امام شافعي كالمسلك

امام شافعی اس مدیث کے ظاہر پر عمل فرماتے ہیں ان کا فرمان یہ ہے کہ معراۃ کو خرید نے والے کو افتیار ہے جا ہے تو اس بحری کور کھ لے اور چا ہے تو والیس کردے۔ اور والیس کرنے کی صورت میں اپنے پاس رکھنے کی حالت میں جتنا دو دھاستعال کیا ہے اس کے کوش کجور کا ایک صاع دیدے۔ اس حدیث کے دو جزء ہیں ؛ ایک جزء تو یہ ہے کہ تصریبا یک عیب ہے اور اس عیب کی وجہ سے مشتری کو خیار رَد حاصل ہے۔ دوسرا جزء یہ ہے کہ اپنے ہاں رکھنے کے ذمانے میں اس نے جتنا دودھ استعال کیا ہے اس کے بدلے میں ایک صاع کجور والیس کردے۔ امام شافعی تحدیث کے ان دونوں اجزاء پر عمل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رد کرنے کا حق ہے اور دودھ کے بدلے ایک صاع کجور والیس کرنی ہوگی۔

### امام ما لك كامسلك

امام مالک فرماتے ہیں خیار ردتو حاصل ہے لیکن جب واپس کرے گاتو ایک صاع تمر نہیں بلکہ اس شہر میں جو چیز کھانے کے طور پر زیادہ غالب استعال ہوتی ہواس کا ایک صاع دینا ہوگا۔ لہذا اگر کہیں گندم ہے تو گندم دے، جو ہے تو جودے، چاول ہیں تو چاول دے، تو امام مالک حدیث کے پہلے جزء کے ظاہر پڑمل فرماتے ہیں اور دوسرے جزء میں تاویل کرتے ہیں کہ تمر سے مراد غالب قوت بلد ہے۔

### امام الوحنيفه رحمه الله كامسلك

امام ابوحنیفہ مدیث کے دونوں اجزاء میں تاویل فرماتے ہیں۔ان کا مسلک ہے ہے کہ تقریبہ کوئی عیب نہیں جس کی بناپر بکری واپس کرنے کا اختیار ملے۔الہٰذامشتری کوخیار ردبھی نہیں ہے کیونکہ النظام نزدیک تو بیہ کوئی عیب نہیں ہے، تو جب خیار ردنہیں ہے تو ایک صاع صان کے بھی کوئی معنی نہیں ہیں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشتری کو بیر حق حاصل ہے کہ ہائع کونقصان کے جمان کا پابند بنائے۔

ضان نقصان کامعنی ہے کہ جو بکری مصراۃ ہونے کی وجہ سے جتنا دودھ دیے والی نظر آرہی تھی اتنا دودھ دینے والی بکری کی قیمت لگائی جائے اور دونوں کے فرق کا ضان بائع پر عائد کر دیا جائے۔ مثلاً یہ کہ تصریہ کی وجہ سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بکری دس سیر دودھ دے گی اور حقیقت میں وہ پانچ سیر دودھ دیتے والی بکری کی قیمت معلوم کریں اور دس سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت معلوم کریں اور دس سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو ہے ہاور پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو ہے ہاور پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو ہے ہاور پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو بے ہاور پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو بے ہاور پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رو بے ہاور پانچ سیر دودھ دینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار ہوائے گا۔

### صان نقصان كامطلب

صنان نقصان کا پیمطلب ہے، گویا امام ابو حنیفہ نہ حدیث کے پہلے جزء کے ظاہر پڑمل کرتے ہیں اور نہ ہی دوسرے جزء کے ظاہر پڑمل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے خلاف شوروشغف مجایا گیا کہ بیرحدیث سے کوچھوڑ رہے ہیں۔

المال اور جديد من من من الم

# امام ابو حنیفه رحمه الله کی دلیل

حالانکہ درحقیقت بات ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس معاملے میں ان اصول کلیہ سے تمک فرمایا ہے جو دوسر نصوص سے ثابت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث باب کا ظاہر مفہوم جوامام شافعی نے اختیار فرمایا ہے وہ بہت سی نصوص قطعیہ سے معارض ہے۔ مثلاً قرآن کریم کی آیت ہے:

﴿ فَمَنِ اعتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعُتَدُوْ عَلَيْهِ بِمِثُلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم ﴾ [البقرة : ١٩٤] ترجمه: پرجس نے تم پرزیادتی کی تم اس پرزیادتی کروجیسی اس نے زیادتی کی تم پر ﴿ وَإِنْ عَا قَبُتُمُ فَعَا قِبُوا بِمِثُلِ مَاعُوقِبُتُمُ بِهِ ﴾ [النحل: ٢٦] ترجمہ: اورا گر بدلہ لوتو بدلہ لواسی قدر جس قدر کہتم کو تکلیف پہنچائی جائے۔

یعنی جتنا کسی نے نقصان کیا ہوا تنا ہی تم بھی ضمان عائد کر سکتے ہو اور اس مسئلہ میں جو دورہ مشتری نے استعمال کیا وہ خواہ کتنا بھی ہو ہر صورت میں ایک صاع تھجور کا ضمان عائد کیا گیا ہے ہوسکتا ہے اس نے جو دوردھ استعمال کیا ہووہ یا نجے سیر ہو، سات سیر ہویا دس سیر ہو، تو سب کے ضمان کیلئے ایک

صاع مجور كاعكم فرمايا بجونص قرآني "بِمِثُلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم" كَ خلاف بـ

دوسری حدیث میں نبی کریم نا اللہ المحراج بالضمان "بی قاعدہ مسلم ہے لین کی منفعت حاصل کرنے کاحق اس کو ہوتا ہے جواس شک کا صفان قبول کرے، الہذا قاعدہ بہوتا ہے کہ اگر کسی مشتری نے کوئی چیز خیر بدلی اور بعد میں عیب کی وجہ سے اس کو واپس کیا تو جتنے دن وہ مشتری کے پاس رہی ان دنوں میں اس سے جوآمدنی حاصل ہوئی وہ آمدنی مشتری کی ہوتی ہے۔ جیسے مشتری کے پاس رہی ان دنوں میں اس نے تین دن مزدوری کمائی، تین دن کے بعداس کو کسی عیب کی وجہ سے واپس کر دوری پر لگا دیا، اس نے تین دن مزدوری کمائی، تین دن کے بعداس کو کسی عیب کی وجہ سے واپس کر دیا تو اب ان تین دنوں کی مزدوری کا حقدار مشتری ہے۔ حدیث میں اس کی وجہ سے واپس کر دیا تو اب ان تین دنوں میں وہ غلام مشتری کے صفان میں تھا کہ اگر غلام ہلاک ہوجا تا کو نقصان مشتری کا ہو تا تو اب مشتری کے صفان میں تھا اور نقصان کی صورت میں وہ نقصان مشتری کی ہوگی، بیرقاعدہ ہے۔ اب حذیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کی ہوگی، بیرقاعدہ ہے۔ اب حذیفہ کہتے ہیں کہ مشتری کے جودودھ استنہال کیا وہ دوقعموں ہر ہے۔

دودھ کا کچھ حصہ تو وہ ہے جوعقد کے دفت بکری کے تھنوں میں موجود تھاوہ تو جزء مبیع ہے۔ لہذا جب بکری نیچی گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ بک گیا۔اب خیار عیب کی صورت میں مشتری اس کی واپسی کا حقد ارہے یا وہی دودھ مااس کی مثل سال سکی قب میں والیس کی اساسی دودھ کا کچھ حصہ وہ ہے جومشتری کے قبضہ میں آنے کے بعد بکری کے تقنوں میں اتر ا ہے۔ اس دودھ کا حقد ارمشتری ہے اس لئے کہ بیددودھ ایسے وقت میں اتر ا ہے، پیدا ہوا ہے جب بکری اس کے ضمان میں تھی تو النحراج بالضمان کے قاعدہ سے وہ اس کا حقد ار ہے۔

اب دودھ کے پچھ حصہ کا اس لحاظ سے مشتری پر ضان ہے کہ وقت العقد تھنوں میں موجود تھا لیکن جو بعد میں پیدا ہوا اس کا ضان مشتری کے ذمہ نہیں۔ اب تین ہی راستے ہیں یا تو یہ کہیں کہ پورے دودھ کا ضان ادا کریں بینی اس دودھ کا بھی جو پہلے سے تھنوں میں موجود تھا اور اس کا بھی جو بعد میں پیدا ہوا دونوں کا ضان ادا کرے ۔ تو اس میں مشتری کا نقصان ہے ادر اگریہ ہیں کہ دونوں کا ضان ادا نہ کرے تو اس میں موجود تھا وہ جھیے کا حصہ تھا اس لئے اس کو حق حاصل ہے کہ اس کے بیبیوں کا مطالبہ کرے ، اس کے عوض کا مطالبہ کرے۔

اوراگریے کہیں کہ پہلی تتم کے دودھ کا ضان ادا کرے اور دوسری قتم کے دودھ کا ضان ادا نہ کرے تو اس میں اگر چہ ضررتو کسی کا بھی نہیں ہے لیکن یے مملاً ناممکن ہے کیونکہ یے اندازہ لگا نا کہ وقت العقد کتنا دو دھ تھا اور بعد میں کتنا پیدا ہوا ہے متعذر ہے۔ لہذا یے ممکن نہیں تو جوانصاف کا تقاضہ ہے وہ ممکن نہیں اب دو ہی صور تیں رہ جاتی ہیں اور وہ انصاف کے خلاف ہیں ، اس لئے کہتے ہیں کہ یہ تضمین نہیں ہوسکتی لہذا وہی ممکن نہ رہا۔

اب بیر کہا جائے کہ بکری خریدتے وفت کھلی آنکھوں خریدتے اپنے حواس ظاہرہ و باطمنہ کو استعمال کر کے دیکھتے ہتم نے خود خفلت کا مظاہرہ کیا ہے اب اس کا نقصان اٹھاؤ۔ ہاں البتہ تمہیں اثنا حق ہے کہ قیمت میں جوفرق ہے وہ تم ہائع سے وصول کرلو۔ حنیفہ کی طرف سے مسئلہ کی بیتشریج کی جاتی

### حنيفه كى طرف سے حدیث كاجواب

ابرای بی بات که اتن صریح مدیث موجود ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟

حنیفہ نے اس کے جوابات مختلف طریقوں سے دینے گل کوشش کی ہے۔

ایک جواب براہی رکیک ہے جوبعض حنیفہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ بیہ کہ اس صدیث کے رادی حضرت ابو ہریرہ بن اور حضرت ابو ہریرہ بن اللہ فقیہ نہیں سے اور غیر نقیہ کی ردایت اگر اصول کلیہ اور قیاس کے خلاف ہوتو وہ قابل قبول نہیں ، کہا جاتا ہے کہ بیرقاضی عیسیٰ بن ابان کا جواب میں دفتہ میں اور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ بیرقاضی عیسیٰ بن ابان کا جواب میں دفتہ میں اور کی اطرف منسوب کیا جاتا ہے کہ بیرقاضی انہوں نے دیا ہے۔

جھے تو اس میں بھی شک ہے کہ ان کی طرف یہ نبیت صحیح بھی ہے یا نہیں، کیونکہ قاضی عیسیٰ بن ابان برے مشہور اور قابل احترام نقیہ ہیں ان سے یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ بنائی کوغیر نقیہ قرار دیں، کیونکہ یہ بات غلط ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بنائی نقیہ نہیں سے مقیقت یہ ہے کہ ان کا شار فقہا وصل برقا ہے اور یہ بات بھی غلط ہے کہ اگر غیر فقیہ کی روایت قیاس کے مخالف ہوتو ہو قابل قبول نہیں، حنیفہ میں سے یہ قول کسی نے اختیار نہیں کیا اور نہ یہ اصول درست ہے بلکہ حضور اقدس مائی اور نہ یہ اصول درست ہے بلکہ حضور اقدام موقا ہے کہ راوی کا فقیہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لہذا ہے جواب بالکل رکیک اور منا بالکل رکیک اور نا قابل اعتبار ہے، درست نہیں۔(۱)

دوسراجواب بعض حضرات نے ذراسمجھ کرید دیا کہ بیصدیث درحقیقت قانونی علم پرمشمل نہیں ہے بلکہ مشورہ اور مصالحت پر بنی ہے بعنی مشورہ اور صلح کے طور پر بیہ بات کہی گئی ہے کہ ایسے موقع پر جھڑ ہے کواس طرح ختم کرلیں کہ بائع بکری واپس لے لے اور مشتری نے جو دو دوھا ستعال کیا ہے اس کے عض ایک صاع مجور دیدے ، تو ایسا تشریعی علم ہو کہ جس پر ہر جگہ ہر زمان میں عمل کیا جاتا ہوا یسا نہیں ہے بلکہ بطور مشورہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حنیفہ نے اس بارے میں بیر کہا ہے کہ نبی کریم مُل اللہ بطور مشورہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حنیفہ نے اس بارے میں بیر کہا ہے کہ نبی کریم مُل اللہ بطور مشورہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حنیفہ نے اس بارے میں بیر کہا ہے کہ نبی کریم مُل اللہ بات کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ (۲)

# نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى مختلف حيثيتين

جب راستہ کی مقدار میں کوئی جھڑا ہو جائے تو سات ذراع مقرر کروتمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ بیار شاد بحثیت شارع کے نہیں ہے، یعنی سات ذراع کا راستہ بنانا بیکوئی ابدی قانون نہیں ہے

<sup>(</sup>١) إعلا السنن، ج: ١٤، ص: ٦٣ ـ ٢٤، وتكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٤٠ ـ ٣٤٠

کہ ہرجگدادر ہرزبان میں اس برعمل کیاجائے، بلکہ آپ ظافرا کا بدار شاد بحیثیت امام کے ہے ادر ہر دور کے امام کو بیت حاصل ہے کہ اس قتم کی تقریرات اور تحدیدات مقرد کرے ۔ تو آپ نے بحیثیت امام سات ذراع کا داستہ متعین فر مایا۔ دوسراکوئی امام آکر اپنے زمانہ کے حساب سے حدمقرد کرسکتا ہے تو بہتی ابدی نہیں۔

حضرت الی بن کعب رفائی اور حضرت ابن الی حدر دفائی کاواقعہ پیچے گزرا ہے کہ دونوں میں جھڑا ہور ہاتھ آپ مؤائی نے حضرت الی بن کعب رفائی سے فر مایا کہ ضع شطر دینك۔ اپنا آدھا قرضہ چھوڑ دو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تشریعی ابدی ہوگئ ہے اور ہر دائن پر لا زم ہوگیا ہے کہ اپنا آدھا آدھا دین ضرور ساقط کرلیا کریں، بلکہ آپ مؤاٹی نے یہ بات بحثیت مربی کے حضرت الی بن کعب وفاق ہے ادر شادفر مائی ہے کہ م اس جھڑے میں مت پڑواور یہ طریقہ اختیار کرلو۔ تو نبی کریم مؤاٹی کی مختلف عیشیت ہیں جن میں آپ نے یہ باتیں ارشادفر مائی ہیں۔

اب سارے متعلقہ مواد کوسا منے رکھ کریہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی بات کس حیثیت میں ارشاد فر مائی ہے کیونکہ ابھی جواصول شرعیہ ہم نے ذکر کئے ہیں جن میں قر آن کریم کی نص بھی ہے اور نبی کریم مائٹیؤ کم کے بیان کردہ قاعدہ کلیہ بھی ہیں، اس کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیارشاد بحیثیت مربی کے ارشاد فر مائی کہ جب جھڑ ا ہوتو اس کو سے ختم کردکہ بائع بکری واپس لے لے اورتم ایک صاع مجور دے دو، تو یہ مصالحت پر آمادہ کیا ہے۔

#### حنفنه كامؤقف

حنفیہ نے اس باب میں یہ موقف پیش کیا ہے۔ اس میں جہاں تک صاع تمر کے ضان کا تعلق ہے تو حنفیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کم بحثیبت مربی کے ہے اور مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ تشریعی ابدی نہیں ہے۔ لہذا ایک صاع مجور پر مصالحت ہوجائے تو ایک صاع اور اگر کی اور مقدار پر مصالحت ہوجائے تو ایک صاع اور اگر کی اور مقدار پر مصالحت ہوجائے تو ایک صاع اور اگر کی کولوٹا نے کا حکم بھی بطور ہوجائے تو وہ مقدار اختیار کرلیں۔ اتن بات تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ کہنا کہ بکری کولوٹا نے کا حکم بھی بطور قانون نہیں بلکہ بطور مشورہ اور مصلحت ہے یہ بات پور سے طور پر قلب کو مطمئن نہیں کرتی کے ونکہ یہ بات واضح ہے کہ بائع نے دھو کہ دیا ہے اور دھو کہ کی تلافی اس کولوٹا کر کی جائے اس میں اصل کلی کی مخالفت نہیں جو پچھے خلاف ورزی لازم آر ہی ہے وہ صاع تمر میں ہے کہ وہ ﴿فَمَنِ اعْتَدُی عَلَیْکُمُ فَا عُتَدُولًا عَلَیْ مِالْ مَااعْتَدَی عَلَیْکُمُ ﴾ اور " الحر آج بالضمان" کے خلاف نظر آر ہا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ کئین جہاں تک ایک بائع خادع کے خلاف مشتری کو خیار در حاصل ہونے کا تعلق ہے اس میں

and a similar

کسی اصل کلی کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ لہذا اگریے کہاجائے کہ مشتری کوخیار کا حاصل ہونا یہ قانون ہے اور تضمین صاع یہ بطور صلح ومشورہ ہے تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے یہی مسلک اختیار فرمایا ہے۔

# امام ابو بوسف كى معقول توجيه

امام ابو بوسف نے فرمایا کہ مشتری کو خیار رد حاصل ہے البتہ وہ دودھ کی قیمت اداکرے گا چاہے وہ صاع تمر ہو یا صاع طعام ہو یا کچھ بھی ہو۔ابرہی ہے بات کہ وہ دودھ جو مشتری کے پاس رہنے کے زمانے میں پیدا ہوا اس کا زمان کیوں اداکرے؟ جبکہ وہ اس کا مشتحق ہے۔ الحراج بالضمان کے لحاظ سے کہ وہ اس کا حقد ارتھا، لیکن ہے اصول کہ وہ اس کا حقد ارتھا کہ اگر اس پرعمل ناممکن ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یا تو یہ کہیں کہ اس پرعمل ناممکن ہو گیا ہے لہذا اے مشتری تھے بھی خیار دو حاصل نہیں تو مشتری بھی ائک گیا کہ ایک طرف سے کہیں کہ خیار بھی حاصل نہیں ہے اب اس کری کور کھے، اس سے اپناسر مارے چاہے وہ دودھ دے یا نہ دے، تو اس مشتری کا اور نقصان ہے۔

ال یں سر سر کا مادر مصان ہے۔

اگر ہمدردی کے انداز میں مشتری سے یہ کہا جائے کہ بھی ! تجھے دودھ تو ملے گانہیں لیکن تجھے
خیار ردہم دے دیتے ہیں تو ہزار مرتبہ چوم کروہ اس سے وصول کر لے گا۔ اس کے برخلاف اگر سے کہا
جائے کیونکہ تجھے حی نہیں مل رہا ہے اس لئے تجھے خیار رد بھی نہیں تو یہ اس کے ساتھ اور زیادتی ہوگ ۔

تو اس واسطے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ خیار رد تو ہے، رہا ہے کہ وہ ضمان ادا کرے گا تو
نقصان ایک انداز ہے ہے، ہی ادا کیا جاسکتا ہے، لہذاوہ اندازہ سے بی ادا کرے گا اگر چہاس میں اس کا
سے جہ بھی جانب رسما جہ اس کر صان میں دودھ تھا اس کا بھی حصہ جلا گیا اس لئے کہ عملاً اس کی

لقصان ایک انداز سے سے بھا اور سے مان میں دودہ تھا اس کا بھی حصہ چلا گیا اس کئے کہ عملاً اس کی تعیین ممکن نہ تھی۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ اصول کے تقاضا کے مطابق ایک کام ہونا تھالیکن تعیین ممکن نہ تھی۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ اصول کے تقاضا کے مطابق ایک کام ہونا تھالیکن چونکہ وہ عملاً مععذ رتھا اس لئے اس سے صرف نظر کر لی گئی۔ فرض کریں کسی نے بچے فاسد کر لی اس میں فریقین پرلازم ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کوفنے کرے، الہذابائع اور مشتری دونوں پرلازم ہے کہ اس بچے کوفنے کرے، الہذابائع اور مشتری دونوں پرلازم ہوتا ہے کہ وہ اس بچے کوفنے کو خیار فنے حاصل ہے کین اگر مشتری نے وہی ہجے آگے کسی اور کوبیج دی تو اب بائع کا خیار ساقط ہو جاتا ہے ، ختم ہو جاتا ہے ، اس لئے کہ اب رد کرنا ممکن نہیں رہا عملاً معتذر ہوگیا۔

وجہ سے ان کونظر انداز کرنا پڑتا ہے، ایہا ہی معاملہ اس دودھ کا ہے کہ بیددودھ بھی اصلاً مشتری کا تھا اور اس کے ذمہ اس کی قیمت ادا کرنا نہیں تھالیکن چونکہ اس کی واپسی متعین نہیں ، متعذر ہے۔اس واسطے اس سے صرف نظر کر کے کہد یا جائے کہ تھے خیاررد حاصل ہے، جاؤوالیس کر دو۔

بیام ابو یوسف کا قول ہے اور سی بات بہے کہ دلیل کے نقط انظر سے اور قوت کے لحاظ سے امام ابو پوسف کا قول بہت بھاری ہے اور جو دوسری تو جیہات اور تاویلات کی جارہی ہیں وہ اتنی وزنی تہیں

# تلقى جلب كامعنى اوراس كاحكم

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:نهى عن النبى عَلَيْكُ عن التلقى و أن يبيع حاضر

حدثناعياش بن الوليد: حدثنا عبدالأعلى، حدثنا معمر، عن ابن طاؤس، عن أبيه قال:سالت ابن عباس رُضي الله عنهما:مامعني قوله:"لايبيعن حاضر لباد؟" فقال: يكون له سمسارا\_ حدثنا مسدد:حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان عن عبدالله رضى الله عنه قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا قال: ونهى النبي عُلَيْكُ عن تلقى

حدثنا عبدالله بن يوسف:أخبرنامالك، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما:أن رسول الله عَلَيْ قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض و لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق" - (٢)

خلاصہ اس کا بہ ہے کہ دیہات کے کاشتکار اپنی زمینوں کی پیداوار اونوں پر لا دکر ایک قافلے ی شکل میں شہری طرف آتے تھے تا کہ وہ اپنا سامان شہر میں آگر فروخت کریں ، تو بعض سیانے قتم کے

انعام الباري ٢٨٦/٦ تا ٢٩٥ بحواله تكمله فتح الملهم ١/٩٢٦ - ٢٤٩ عمدة القاري١/٥٤٤

في صحيح بخاري كتاب البيوع باب النهي عن تلقى الركبان ...الخرقم ٢١٦٣ تا ٢١٦٥ و في صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم ٢٧٩١، وسنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله، رقم ١١٤٢، وسنن النسائي، كتاب البيوع، رقم ١١٤١، وسنن ابن ماجه، كتاب التحارات رقم، رقم ٢١٦٩، ومسند احمد، باقي مسند المكثرين، رقم ١٨٥٤، ٣٦٢٩، ٩٨٨٧، وسنن الدارمي،

لوگ جوشہر کے رہنے والے تھ شہر سے باہر آکران کا استقبال کرتے اوران کی چاپلوی کرتے کہ ارب بھائی آپ تو ہوئے والی امر ام لوگ ہیں۔ آپ کہاں بازار جانے کی زحمت کریں گے ہم یہیں آپ سے سارا سامان خرید لیتے ہیں۔ تو تلقی جلب کرنے والے اس طرح چکنی چپڑی با تیں کر کے ان سے مست داموں سارا سامان خرید لیتے اور پھراس کے اجارہ دار بن کر بیٹھ جاتے اور بازار میں آکراس کی من مانی قیمتیں وصول کرتے۔ اس کو تلقی الرکبان، تلقی البیو عاور تقلی حلب کہتے ہیں اور بحض روایات میں اس کو استقبال السوق بھی کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے۔

## ممانعت کی علت حنیفہ کے ہاں

حنیفہ کہتے ہیں کہ علت یا تو خداع، دھوکہ ہے بینی بھاؤغلط بتانا ہے اور یا اضرار باہل البلد ہے،
ان دونوں میں سے کوئی چیز بائی جائے گی تو ہے تھے نا جائز ہے اوراگران میں سے کوئی علت نہیں پائی جاتی کوئی دھوکہ بھی نہیں دیا اور بعد میں احتکار بھی نہیں کیا تو پھر بیجا ئز ہے۔ حنیفہ کے ہاں مدارا حدالا مرین پر ہے تلبیس السعر ہویا اضرار باھل البلد ہوتو نا جائز ہے۔ (۱)

### ممانعت کی وجہ،ضرر یا دھو کہ

ممانعت کی دوعاتیں ہیں یعنی دو میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو یہ امر ممنوع ہے، ایک یہ کہ قافے والوں کے پاس جاکر بازار کی قیمت غلط بتائے یعنی یہ کہے کہ بازار میں یہ سمامان سورو پے کی ایک بوری سورو پے میں بھی جھے ایک بوری سورو پے میں بھی ذیں جبکہ بازار میں ایک سو پانچ رو پے میں ایک سو پانچ رو پے میں ایل رہی تھی تو اس طرح دھو کہ دے کریا بچے رو پے کم میں خرید لیا۔

دوسری بات بیر کہ بیاس طرح اجارہ دار بن بیٹے، اگر وہی سامان اہل بلدخود دیہا تیوں سے خریدتے تو فراوانی ہوتی اوراس کے نتیج میں وہ چیز لوگوں کوستی ملتی ، انہوں نے پہلے سے خرید کراس پر قبضہ کرلیا اوراحتکار کر کے اس کی رسد میں کمی کر دی تو بیر ممانعت کی علت ہے۔

<sup>(</sup>۱) فالحاصل أن النهى عند الحنفية معلول بعلة: وهى الضرر أو التلبيس، فمتى وحدت العلة تحقق النهى وإلا فلا، الخ (تكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ٣٣١)

# دھو کے کی صورت میں معاملہ ختم کرنے کا اختیار

اس میں اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص تلقی جلب نا جائز طریقہ سے کرے مثلاً دھو کہ دیا یا قافلہ والوں کوغلط بھا وُبتائے تو آیا یہ بیچ منعقد بھی ہوئی یانہیں؟

#### علامها بن حزم وظاهريه كامسلك

علامہ ابن حزم اور ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ایس بچے ہوئی ہی نہیں یعنی اگر بازار میں گذم کی فی بوری
ایک سو پانچ روپے ہے اور انہوں نے قافلے والوں کو ایک سوروپے بتائے تو یہ دھو کہ دیا، اب اگر
دیہاتی سوروپے بوری کے حساب سے فروخت کردیتے ہیں تو ظاہر یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے منعقد ہی نہیں
ہوئی اور اس بات میں امام بخاری بھی ظاہر یہ کی تائید کررہے ہیں۔ اس لئے کہ ترجمت الباب یہ قائم کیا
ہوئی اور اس بات میں امام بخاری بھی ظاہر یہ کی تائید کررہے ہیں۔ اس لئے کہ ترجمت الباب یہ قائم کیا
ہوئی اور اس بات میں امام بخاری بھی ظاہر یہ کی تائید کررہے ہیں۔ اس لئے کہ ترجمت الباب یہ قائم کیا
وہ نافر مان ہے، گنہ گار ہے۔ إذ كان به عالما، جبکہ اس کو بچے بھاؤ معلوم ہو، و ھو حداع فی البیع
وہ نافر مان ہے، گنہ گار ہے۔ إذ كان به عالما، جبکہ اس کو بچے بھاؤ معلوم ہو، و ھو حداع فی البیع

### ائمه ثلاثة رحمهم الله كالمسلك

دوسر نقہاء شافعیہ دغیرہ کہتے ہیں کہ بیج ہوگئ کیکن صاحب سلعہ کو خیار مغون حاصل ہوگا، لینی اگر بازار جاکر پہتہ چلا کہ انہوں نے دھوکہ دے دیا ہے توان کو بیج فننج کرنے کا اختیار ہوگا۔ (۱)

### امام ابوحنيفة كالمسلك

امام ابوصنیفه کا مسلک بیہ ہے کہ بائع کوخیار فنخ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ہمارے نزدیک خیار مغبون حاصل نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی شخص کوئی چیز دھوکہ دے کر فروخت کردے یا دھو کہ دیکر خرید خیار مغبون حاصل نہیں ہوتا۔ اور عقد کے اندر حاصل بیہ ہے کہ وہ ''لازم'' ہواور خیار ہونا ایک عارض ہے۔ لہذا شبت خیار کودلیل کی ضرورت ہے''نافی خیار'' کودلیل کی ضرورت ہے''نافی خیار'' کودلیل کی ضرورت نہیں۔ اور چونکہ اس نیچ کے اندر غلطی بائع کی ہے کہ اس نے دھو کہ کیوں کھایا؟ اور مشتری کے قول پر اس نے کیوں اعتبار کیا؟ اس کوخود حقیق کرنی چاہیے تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا بھی بول رہا ہے۔ قول پر اس نے کیوں اعتبار کیا؟ اس کوخود حقیق کرنی چاہیے تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا بھی بول رہا ہے۔

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ۱/۲ ۳۰ تا ۳۰۳-

تو چونکہ کوتا ہی بائع کی ہے اس لئے بائع ہی اس نقصان کو بھگتے گااور اس کو خیار فنخ حاصل نہیں ہوگا۔(۱)

## ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مسلک رائے ہے

ال مسئلہ میں قوی ترین قول ائمہ ثلاثہ کا ہے، جوابھی ذکر کیا گیا کہ بچے تو منعقد ہوگئی کین خیار فنخ حاصل ہے، اس لئے کہ بچے مسلم کی ایک حدیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم طالاً ہوئا نے فر مایا ' فإذا اتی سیدہ السوق فھو بلخیار'' کہ جب صاحب سلعہ بازار میں پنچے تو اس کواختیار ملے گا، حنیفہ کے پاس اس حدیث کا کوئی جواب نہیں ہے۔لہذا اس باب میں ائمہ ثلاثہ کا مسلک راج ہے۔(۲)

(۱) قال العبد الضعيف: وقد تبين بذالك كله بطلان ما قاله ابن حزم ...... وأباحه تلقى الجلب أبوحنيفه جملة إلا أنه كرهة إن اضراهل البلد دون يخطره، وأجاز بكل حال، وهذا خلاف لرسول مُلْكِلُ، وخلاف صاحبيه لا يعرف لهما من الصحابة مخالف ولا نعلم لأبى حنيفه في هذا القول أحد قاله قبله (اعلاء السنن ١٩٨١٤)

# تلقی جلب کی صد کیا ہے؟

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبدالله رضى الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام فنها نا النبى مُلْتَبُّهُ أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام

قال أبو عبدالله: هذا في أعلى السوق ويبينه حديث عبيدالله\_ (٣)

چھے جواحادیث آئی ہیں کہ دیہات سے قافلے سامان لے کرآتے ہیں ان سے جاکر ملنااور وہیں پر جاکر سامان خرید نا ناجائز ہے۔ اس میں بیسوال ہیدا ہوتا ہے کہ تلقی جلب کی انتہا کیا ہے؟ یعنی کتنی دور تک جاکر قافلے والوں سے جاکر ملنا جائز ہے کیونکہ وہ تو سامان لے کرآر ہے ہیں تو اب اس وقت تک ان سے نہلیں جب تک کہ وہ عین بازار میں پہنچ جائیں یا اس کی کوئی اور حد ہے جہاں تلقی جائز ہو جائے؟

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۷٦/۱

<sup>(</sup>٣) في صحيح بنچاري كتاب البيوع باب منتهى التلقى رقم ٢١٦٦ -

## تلقی جلب کی صد

اس میں فقہاء کرام کے درمیان کچھ کلام ہوا ہے، امام بخاریؒ نے اسی مسئلہ کو ہیان کرنے کیے سے منتہ کا ترجمہ الباب قائم کیا ہے۔ منتہی تلقی کا دوطرح ہوتا ہے ایک تو اس کی ابتداء ہے، وہ جول ہی گھرسے نکلے تو اس وقت تلقی کی ممانعت کی ابتداء ہوگئی بعنی جب وہ گھرسے سامان لے کر نئے ادھرسے کوئی شخص جائے اور جا کر سودا کر لے تو بینا جائز ہے۔ لیکن بیاتھی کب تک ناجائز ہے؟ اما بخاریؒ نے اس میں جمہور کا مسلک اختیار فر مایا ہے جن میں حذیفہ بھی داخل ہیں۔

#### جمهور كامسلك

جمہور کا قول ہیہ ہے کہ تلقی ممانعت اس دفت ختم ہو جاتی ہے جب قافلے شہر میں داخل ہو گ بازار کے سرے پر، کنارے پر پہنچ جائیں،اگر بازار میں داخل نہ ہوئے ہوں اس دفت ان سے معاما کرنا جائز ہے۔اور بیلقی جلب کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔

#### امام ما لك رحمه الله كالمسلك

امام مالک کی طرف بیمنسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب قافلے بالکل بازار کے پیچوں ق نہ پہنچ جائیں اس وفت تک ان سے معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ شہر میں داخل ہو چکے ہوں۔ امام بخاری امام مالک کے مسلک کی تر دید کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب قافلے شہر کے اندر داخل ہو گئے اور بازار کے ابتدائی جصے میں پہنچ گئے جس کواعلی السوق کہا جاتا ہے اب یہ ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔

## امام بخارى رحمه الله كااستدلال

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر بخالیا کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ کنا نتلقے الرکبان ہم قافلے والوں سے جاکر ملتے تھے فنشتری منهم الطعام اور جاکر ان سے کھانا خرید لین عظمہ فنہانا النبی عَلَیْ ان ببیعه حتی ببلغ به سوق الطعام تق فنهانا النبی عَلَیْ ان ببیعه حتی ببلغ به سوق الطعام منع فرمایا کہم ان سے خرید کرآ گے بیچ کریں جب تک اس کو لے کرغلہ کے بازارتک نہی جا کیں۔

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری کتاب البیوع باب هل یبیع حاضر لباد بغیر احر؟ ....الخ

اس مدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ جو کہا کہ جاکر قافلے والوں سے لی لیتے تھے اور ان سے کھانا خریدتے تھے وہ فی اُعلی السوق، سوق کے ابتدائی حصہ میں اُل کرخریدتے تھے، اب نی کریم طالا کر این یے فر مایا کہ جب تم نے خرید لیا تو اب خرید نے کے بعد اس کو آ گے اس وقت تک فروخت نہ کرو، جب تک کہ اس کو اپنے بازار میں نہ لے آ و ۔ اس صدیث میں آپ طالا کا اُلے آگے ہی کرنے سے تومنع کیالیکن ہم نے جو قافلے والوں سے اعلی السوق میں خریداری کی اس پر آپ نے کئیر نہیں فرمائی یہ فرمایا کہ جب تم نے خرید لیا تو اب اس کو اپنے بازار تک پہنچانے سے پہلے نہ فروخت کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر قافلے والے اعلی السوق تک پہنچ جا سیں تو اس کے بعد ان سے خریداری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال ابو عبدالله :هذافی أعلی السوق و يبينه حديث عبيدالله \_ امام بخاری نے حديث تقل کرنے کے بعد فر مایا کہ بيرقا فلے والوں سے جو خريداری کرتے تھے وہ سوق کے اعلی حصہ یعنی ابتدائی حصہ میں کرتے تھے۔ اور اس بات کی صراحت آگے حدیث عبيدالله ميں ہے۔

حدثنا مسدد:حدثنا يحيى، عن عبيدالله قال: حدثنى نافع، عن عبدالله رضى الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله عليه أن يبيعون في مكانه حتى ينقلوه (١)

حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کانو ایبتاعون الطعام فی اعلی السوق که وہ طعام کی بیج قافلے والوں سے سوق کے اعلیٰ یعنی ابتدائی حصہ میں کرتے تھے، تو آپ مالاؤالم نے اس بات سے منع فرمایا کہ اس کو اس جگہ نیج دیں حتی ینقلوہ جب تک کہ اس کو منقل نہ کر دیں اور منقل کرنے کے معنیٰ ہیں قبضہ کر لینا، کیونکہ منقولات میں عادماً قبضہ اسی طرح متحقق ہوتا ہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منقل کر لیا جائے۔ تو یہاں لازم کو ذکر کر کے ملزوم مرادلیا ہے کہ جب تک اس پرتمہارا قبضہ نہ ہوجائے اور تم اس کو جگہ سے نہ ہٹا دواس وقت تک آگے فروخت نہ کرو۔

سی حکم اصل میں بیج قبل القبض کی ممانعت پر ہے، یہاں آپ ناٹاؤا نے بیج قبل القبض کی ممانعت تو فر مائی ہے لیکن قافلے والوں سے جوخر بداری ہوئی تھی اس کونا جائز نہیں قرار دیا۔معلوم ہوا کہ جب قافلے والے بازار کی ابتداء تک پہنچ جائیں اس وقت ان سے خریداری کر لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے، خریداری کر سکتے ہیں۔ (۲)

# حضرت عائشه رضى الله عنها نے حضرت بریرة رضی الله عنها كوخر بدا تھا يہاں وہ واقعه بيان كيا گيا

اس داقعہ کی تفصیل ادر اس سے متعلقہ مباحث ادر احکام ان شاء اللہ آگے متعلقہ باب میں آئیں گے، یہاں امام بخاری صرف یہ بیان کرنے کیلئے اس کولائے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھے وشراء کی جاسکتی ہے بینی اگر کوئی مردکسی عورت سے بھے وشراء کا معاملہ کرے تو یہ جائز ہے جا ہے بائع مرد ہویا مشتری عورت ہواور مشتری مرد ہو، دونوں صور تیں جائز ہیں۔

حدثنا حسان بن أبى عباد:حدثنا همام قال: سمعت نافعا:عن عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما:أن عائشة رضى الله عنها ساومت بريرة فحرج إلى الصلاة.فلما جاء قالت: إنهم أبو أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبى عَلَظُ (انما الولاء لمن أعتق" قلت لنافع:حراكان زوجها أوعبدا؟فقال:مايدريني؟ [انظر :٢١٦٩، ٢٥٦٢، ٢٥٧٢، ٢٧٥٧]

ہمام نے حضرت نافع سے پوچھنا چاہا کہ حضرت بریرہ کے کشو ہرغلام تھے یا آزار تھے کیونکہ ان کوحضور اکرم نگاٹیؤ کم نے خیار عتق دیا تھا، اس مسئلہ پر استدلال کرنے کے لئے پوچھا، حضرت نافع نے فرمایا کہ مدید رینی؟ مجھے کیا پتہ کہ وہ غلام تھے یا آزاد تھے تو گویا ان کو بیہ بات معلوم نہیں تھی۔ اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ کتاب المطلاق میں آئے گی۔

# شہری کا دیہاتی کے لئے بیع کرنا

وقال النبی عَلَظَ "إذا استنصح أحد كم أحاه فلينصح له" ور حص فيه عطاء (۱)

كياكوئي شهري كى ويبهاتى كى طرف سے بُح كرے گا؟ متعددا حاديث ميں نبى كريم طَالْمِرُمُمُ نَعْ اللهُمُ فَيْ اللهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

# بيع حاضرللبادي كى تعريف وحكم

اس کا اصل یہ ہے کہ دیہاتی شخص جوشہر کے بازار میں اپنا سامان ، اپنے کھیت کی پیدادار ، سنریاں دغیرہ فروخت کے لئے لے کرآر ہا ہے ، کوئی شہری شخص اس سے کہے کہ تو تو بھولا بھالا آدمی

ہے اور شہر کے حالات سے بھی واتف نہیں ، بجائے اس کے کہتو بازار میں جا کرفر وخت کرے ، مجھے اپنا دلال اور دکیل بنادے ، میں فروخت کردوں گا ، یہ بچے الحاضر للبادی ہے۔

اس کے بارے میں اتنی بات تو متفق علیہ ہے کہ حضور طَالْیُرُمْ نے بیج الحاضر للبادی ہے منع فرمایا ہے کیا ہے اور وہ کن حالات میں لا گوہوتی ہے اور کن حالات میں نہیں ہوتی ،اس میں فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔

#### ہیج الحاضرللبادی میں فقہاء کے اقوال

ا مام ابوحنیفه محافر مانا ہے کہ ہیج الحاضر للبادی اس وقت منع ہے جب اس سے اہل بلد کوضرر لاحق ہو، تو ضرر کس طرح واقع ہوگا؟

اس کی صورت ہے ہے کہ وہ دیہاتی جواپی پیدادار سبزیاں دغیرہ لے کر آرہا تھا ظاہر ہے وہ اپنے نقصان پرتو نہیں بینچا، نفع تو ضرور لیتالیکن اس شہری کے مقابلے میں سستا بینچا کیونکہ دیہاتی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپناسا مان جلدی چے کر داپس اپنے گھر چلا جاؤں تو وہ نسبتاً سستا بینچالیکن جب بیشہری صاحب چے میں آگئے اب دوطریقے سے اس میں مہنگائی پیدا ہوگئ۔

ایک تو اس طرح کہ بیرصاحب شہری ہیں اور شہر کے داؤ چے سے واقف ہے، لہذا بیفورا بیجنے کی فکر نہیں کریں گے بلکہ اس کو کچھروک کرر کھیں گے اور جب دیکھیں گے کہ بازار میں اس چیز کی قلت ہو رہی ہے اور میں اس وقت بیجییں گے۔

دوسرے یہ کہ بیصاحب کام اللہ فی اللہ نہیں کریں گے بلکہ پچھا ہرت بھی وصول کریں گو ، تو وہ اجرت بھی اس دیہاتی کوزیادت ولاگت میں لگا کرعام لوگوں سے قیمت وصول کریں گو اس طرح بھی گرانی پیدا ہوگ ۔ تو چونکہ بیضرر پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے الحاضر للبادی نا جائز ہے۔

لیکن جہاں اس تتم کے ضرر کا اندیشہ ہو یعنی اس سے مہنگائی اور گرانی میں اضافہ نہ ہوتو ویسے ہی کوئی شخص کسی دیہاتی کی مدد کرے کہ بھائی تم یہاں پر واقف نہیں ہو کہ بازار کہاں ہے؟ کون خریدے گا کون نہیں خریدے گا کون نہیں خریدے گا؟ لہذا میں تمہاری مدد کر لیتا ہوں ۔ تمہاری طرف سے ججود ہے۔ یہام ابو میں کوئی مضائفہ نہیں۔ اس لئے کہ زیادہ سے زیادہ اعانت علی المسلمین ہوئی جو کہ محود ہے۔ یہام ابو صنف کا قول ہے۔

# الم ما حب رحمه للدكى طرف غلط نسبت

اسی کوبعض دوسرے مذاہب کے فقہاء نے امام ابو صنیفہ کی طرف غلط منسوب کرلیا جیسے علامہ ابن قدامہ نے ''المغنی'' میں بیغلط نسبت کی کہ امام ابو صنیفہ کے نز دیک بھے الحاضر للبادی ناجائز نہیں، حالانکہ ناجائز تو کہتے ہیں لیکن ناجائز ہونے کا حکم معلول بعلہ ہے۔ جہاں علت پائی جائے گی وہاں ناجائز ہوگا۔ (۱)

# امام صاحب رحمه الله ضرركى علت بيان كرنے ميں تنہانہيں

اوراس سے بیہ بات ظاہر ہوگئ کہ امام نووی ، حافظ ابن حجر اورعلامہ ابن قدامہ نے ''جوبیام حنیفہ کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے نزدیک بھے حاضر للبادی مطلقاً جائز ہے'' ایبا مطلقاً صحیح نہیں ہے ، کیونکہ کتب حنیہ میں ضرر ونقصان کے وقت بھے الحاضر للبادی کا مکروہ ہونا صراحناً مذکور ہے۔ جیسے کہ ہم نے فتح القدیر اور البحر الرائق اور رد المحتار کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ اس ممانعت کو ضرر ونقصان کی قید سے مقید کرنے میں تنہا نہیں ہے۔ کیونکہ یہی قید حضر ات شوافع اور حنا بلہ نے بھی شرطوں کی صورت میں لگائی ہے۔ (۲)

## ضرر وعدم ضرر کی قید کے دلائل

احناف نے جو کہا ہے کہ بھے الحاضر للبادی کی ممانعت "نہی لعینہ" نہیں ہے بلکہ یہ" نہی معلول بعلة" ہے جبیبا کہ بیعلت حضرت جابر رفائی کی صدیث سے معلوم ہوتی ہے "دعوا الناس یرزق الله بعضہ من بعض "لوگوں کوچھوڑ دوتا کہ اللہ تعالی ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطا کر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھے الحاضر للبادی کی ممانعت شہر والوں سے ضرر اور نقصان کو دور کرنے کی غرض سے ہے لہذا اگر بیضر راور نقصان نہ رہے بیر بھی ممنوع نہیں رہے گی بلکہ پھر تو بیر خواہی کے زمرے میں داخل ہوجائے گی اور رسول اللہ مائی اللہ علی اللہ علی فرمایا ہے کہ " الدین النصیحة" دین تو فیرخواہی ہی ہے۔

ضرر ونقصان کے نہ ہونے کی صورت بیج الحاضر للبادی کے جواز کی دلیل ہے ہے کہ جس کو حضرت سعید بن منصور "نے اپنی سنن میں حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے " بے شک رسول الله مَلَ اللهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

شہری کو دیہاتی سے خرید وفر وخت کرنے سے اس لئے منع فر مایا تھا کہ شہری لوگوں کو دھو کہ دینا چاہتا تھا، اور آج (چونکہ ایسانہیں ہے) اس لئے اس بیچ میں کوئی حرج نہیں ہے۔(۱)

ای طرح عبدالرزاق نے اپنی 'مصنف' میں امام شعبی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: مہاجرین بچے الحاضر للبادی کو ناپیند کرتے تھے، جبکہ ہم اس بچے کو کرتے ہیں ایسے ہی بیہ منقول ہے کہ ''حضرت مجاہد بچے حاضر لباد میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے''

چنانچہ بیہ حضرات (حضرت مجاہد شعبی اور عطاً) کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے برخلاف عمل کرسکتے ہیں۔ ان حضرات نے توبیمل اس لئے کیا ہے کہ بیاس ممانعت کو معلول بعلیہ شبجھتے ہیں، اور جب بیعلت نہیں بائی جائے گی تو ممانعت بھی ختم ہوجائے گی۔ اس موقف کو حضرت نعیم بن حصیبن السد وی کی نقل کردہ حدیث سے بھی تائیہ ملتی ہے جو

انہوں نے اپنے چیا سے اور پھر انہوں نے اپنے داداسے روایت کی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ

''میں مدینہ منورہ میں اپنے ساتھ ایک اونٹ لے کر حاضر ہوا، اور نبی کریم طالیہ کا مدینہ منورہ میں ہی ستے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ طالیہ کا ایک اور میں ہی ستے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ طالیہ کا ایک اور کریں، چنا نچہ لوگ میرے ساتھ چل دیے۔ طریقے سے پیش آئیں اور میری (اونٹ بیج میں) مدد کریں، چنا نچہ لوگ میرے ساتھ چل دیے۔ پس جب میں نے اپنے اونٹ کو بیچا تو میں رسول اللہ طالیہ کا خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے جھ سے فرمایا: قریب آجاؤ، پھر آپ نے اپنادست شفقت میری بیشانی پر پھیرا۔'

چنانچیاس مدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ طَالِيْوَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْوَ اللهِ عَلَيْوَ اللهِ عَلَيْوَ اللهِ اللهِ عَلَيْوَ اللهِ عَلَيْوَ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

### دوسرااختلاف

اس مسئلہ میں دوسرااختلاف بیہ ہواہے کہ آیا بھا لحاضر للبادی اس وقت ناجائز ہے جبکہ بیر حاضر لعنی شہری شخص و کالت کی اجرت وصول کرے یا بیے تھم اس صورت پر بھی مشتمل ہے جب بیر حاضر و کالت کا کام بغیر اجرت کے انجام دے۔

امام شافعی کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر اجرت ہوتو ناجائز ہے اور بلا اجرت ہوتو جائز ہے، ایبا لگتا ہے کہ امام بخاری بھی اس کے قائل ہیں، اسی واسطے انہوں نے بہتیدلگا دی کہ "ھل یبیع حاضر لباد بغیر اجر" اور آگے اس کے دلائل ہیان کئے کہ بغیر اجرت کے بھے

يمودون استريكور اورس كفي ودور في وستوس

كرنے ميں كوئي مضا كفة نہيں۔

"وهل یعینه أو ینصحه" كيونكه جب بغیر اجرت كرر با م تو وه مرف اعانت اور خیر خوان به به مواند اور خیر خوان به به به به به به الله النبی عَلَیْ إذا ستنصح أحد كم أحاه فلینصح له و رخص فیه عطاء اور حضرت عطاء نے بھی اس كی اجازت دی ہے كہ بچ الحاضر للبادی بغیر اجرت كے بوتو جائز ہے۔

مرت عطاء نے بھی اس كی اجازت دی ہے كہ بھرا الله عفرت جریر بڑا اللہ سے دوایت كرتے ہیں كه:

حد ثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس سمعت جريرا رضى الله عنه يقول: "با يعت رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم

بايعت رسول عَنظَ على شهادة أن لا إله الا الله و أن محمد رسول الله وإقام الصلواة و إيتاء الزكواة والسمع والطاعة، و النصح لكل مسلم". (١)

طر یقہ خیرخواہی ہے ہے کہ بھائی میں تمہاری چیز فروخت کروا دیتا ہوں اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے کیکن با قاعد ہاس کاوکیل اور دلال بن کراجرت لے کرفروخت کرے بیٹے ہے۔

حد ثنا الصلت بن محمد :حدثنا عبد الواحد:حد ثنا معمر، عن عبدالله بن طاؤس عن أبيه، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكُ "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد" قال: لابن عباس : ماقوله: "لا يبع حاضر لباد؟" قال: لا يكون له سمسارا ـ [انظر] (٢)

آ گے فرمایا" لا تلقوا الرکبان" قافلے والوں سے جاکر ملاقات کرو، آ گے بیمستقل باب آرما ہے ان شاء اللہ وہاں پرعض کرونگاو لا یبیع حاضر لباد قال: قلت لابن عباس ماقوله لایبیع حاضر لباد؟ قال لا یکون له سمسارا۔ لین اس کاولال نہ بے۔

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخاري كتاب البيوع هل يبيع حاضر لباد بغير أحرا...الخ ....رقم ٢١٥٧

<sup>(</sup>۲) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب هل بیع حاضر لباد بغیر آجر؟ رقم ۲۱۵۸ وفی صحیح مسلم، کتاب البیوع، رقم ۲۲۹۸، وسنن الترمذی، کتاب البیوع، رقم ۲۲۹۸، وسنن ابن ماجه، کتاب البیوع، رقم ۲۱۲۸، ومسند احمد، ومن مسند بنی هاشم، رقم ۲۳۰۲.

آج کل جوآ ڑھتیوں کا کاردبار ہورہا ہے یہ بڑے الحاضر للبادی ہی ہے۔ اس کا عدم جواز اس صورت کے ساتھ مشروط ہے جہاں اہلِ بلد کوضر رلاحق ہو، اگر محض انظامی آسانی کے لئے ہوجیہا کہ آج کل ہورہاتی کے ہردیہاتی کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنا سامان لادکر یہاں شہر میں لائے اور خود فروخت کر سے بلکہ اس نے پہلے سے شہر کے پچھلوگوں سے معاملہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں اپنا مال تمہارے ہاں اتاروں گا اورتم اسے میری طرف سے فروخت کر دینا یا تم مجھ سے اس کوخرید کر آگ کے فروخت کر دینا یا تم مجھ سے اس کوخرید کر آگ کے فروخت کر دینا ہاتم بجھ سے اس کوخرید کر آگ کے فروخت کر دینا ہاتا ہوا ہوا ہوا سادھا ہوا وراس سے اہل بلد کوضر رنہ پنچ تو یہ ام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق جا تزہے۔ (۱)

لیکن جہاں اس کامقصد ملی بھگت کرنا ہو کہ آڑھتی سے کہہرکھا ہے کہ دیکھو مال تہہارے پاس بھیجوں گا مگر اس کو گودام میں رکھ کر تالا لگا دینا اور اس وفت تک نہ نکالنا جب تک قیمتیں آسان سے باتیں نہ کرنے لگیس ،تو اس صورت میں اہل بلد کو ضرر ہوگا،لہذا اس صورت کی ممانعت ہے۔

# شہری کادیہاتی کے لیے سامان وغیرہ خریدنا

و کر هه ابن سیرین و ابراهیم للبا ئع وللمشتری قال ابرا هیم :ان العرب تقول :بع لی ثو با، وهی تُغنی الشراء\_

حدثنا المكى بن ابراهيم قال :اخبر ني ابن جريج، عن ابن شها ب، عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة رضى الله عنه يقول:قال رسول الله عليه الله عنه يع المرء على بيع الحيه، ولا تنا حشوا، ولا بيع حا ضرلباد\_ (٢)

# شہری کے لیے دیہاتی کاوکیل بننا

ابھی تک جو بحث تھی وہ بیج الحاضرللبا دی تھی،شہری دیہاتی کا سامان بیجنے کے لیے وکیل بن رہاتھااوراب وہ صورت ہے کہ شہری دیہاتی کاوکیل،کوئی سامان خریدنے میں بنتا ہے۔ کوئی دیہاتی بازار سے سامان خریدنا چاہتا ہے،شہری کہتا ہے کہ میں تمھا راوکیل بن جاتا ہوں

<sup>(</sup>١) وحمة الحنفية أن النهى معلول بعلة الخ (تكملة فتح الملهم، ج: ١ص: ٣٣٥) ١٤١

جلددوم - تربيدوفروخت في جائز ونا جائز صوريل

اور بازار سے تمہارے لیے سامان خرید لیتا ہوں۔

بعض حضرات نے کہا کہ جس طرح تیج الحاضرللبا دی نا جا کز ہے اسی طرح اشتراء الحاضر للبادی بھی دلالی کے ذریعے سے نا جا کڑے ، وہ کر ہد ابن سیرین و ابراہیم للبائع و المشتری، محمد بن سیرین اور ابرا ہیم ختی نے اس کو ہا کع اور مشتری دونوں کے لیے براسمجھا ہے اور دلیل میں یہ بابت ہیان فر مائی کہ لا بیع الحاضر للبا د، اس میں اگر چہ لفظ بیج ہے لیکن بچ کا لفظ بعض اوقات شراء کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ چنا نچا برا ہیم ختی کہتے ہیں کہ ان العرب تقول بعلی ثوبا وہ عدی الشراء عرب لوگ بعض اوقات بعلی ثوبا کہتے ہیں کہ ان العرب تقول بعلی ثوبا خرید لو وہی تعنی الشراء عرب لوگ بعض اوقات بعلی ثوبا کہتے ہیں اور ان کی مراد ہوتی ہے کہ یہ پڑا خرید لو و لا یبیع الحاضر کے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ کوئی شہری کی دیہاتی کی طرف سے مال نہ خرید لو و لا یبیع الحاضر کے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ کوئی شہری کی دیہاتی کی طرف سے مال نہ خرید ہے ، لہذا یہ حدیث دونوں معا ملوں کی مما نعت ہیاں کرتی ہیں۔ بیچ کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ موقف ابن سیرین اور ابر اہیم ختی نے بیان کری ہیں۔ بیچ کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ موقف ابن سیرین اور ابر اہیم ختی نے بیان کری ہیں۔ بیچ کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ موقف ابن سیرین اور ابر اہیم ختی نے بیان کی اس کے ۔

حنیفہ کے نزدیک شراء الحاضر للبادی ناجائز نہیں ہے،اس لیے ممانعت کی علت اہل بلد کو ضرر پہنچانا ہے اور شراء کی صورت میں کوئی ضرر نہیں،لہذاوہ ناجائز ہے۔(۱)

#### سيح ملامسه

عن ابی هریرات ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی عن بیع الملا مسه (۲)

" نیج ملامسه" زمانه جا ملیت کی بیوع میں سے ایک بیج تھی، بیج ملامسه کی تعریف وتفییر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

ا حضرت امام ابوصنيفة كنزديك بيع ملامه بيب كه:

عاقدین میں سے ایک یوں کے کہ یہ چیز تنہیں اتنے روپے میں بیچنا ہوں اور جس وقت میں تجھے ہاتھ لگالوں تو بیچ لازم ہو جائے گی۔ (۳)

٢\_ شرح النووي مين امام شافعي سے يتفسير منقول ہے كه:

ایک شخص ایک لیٹے ہوئے کپڑے کولیکر آئے یا اندھیرے میں کوئی کپڑ الیکر آئے اور دوسرے شخص سے کیے کہ: میں تنہیں یہ چیز اس شرط پراور اسنے روپے میں بیچنا ہوں کہتمہار ااس چیز کو ہاتھ لگانا

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ۲۰۱،۳۰۰/۳

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم كتاب البيوع باب ابطان بيع الملامسه و المنابذه رقم ٢٧٧٤.

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى ٥/٥،٥

ہی اس چیز لود میصنے کے قائم مقام ہوگا،اور جب م اس چیز کوریکھو کے تو اس چیز کورد کرنے کا اختیار نہ ہو گا۔

سائی شخص اپنے کپڑے کے بدلے میں دوسرے شخص کے کپڑے کو خرید لے اور ایسا بغیر کی غور وفکر کے کیا جائے ، اور یوں کہے کہ: جب میں نے تیرے کپڑے کو ہاتھ لگا یا اور تو نے میر کپڑے کو ہاتھ لگا یا تو رہو ہے کہ: جب میں نے تیرے کپڑے کو ہاتھ لگا یا اور تو نے میر کپڑے کو ہاتھ لگا یا تو بھے واجب اور لا زم ہو جائے گا۔ یہ تفسیر عطاء بن میناء کے طریق سے حضرت ابو ہریرہ وہ نظام اس صورت میں محض ہاتھ لگا لینا ہی بغیر ایجاب و قبول بھے شار ہوتا ہے۔

ابو ہریرہ وہ نظائے سے مروی ہے اس صورت میں محض ہاتھ لگا لینا ہی بغیر ایجاب وقبول بھے شار ہوتا ہے۔

ابو ہریرہ وہ نظام کیا ہے البتہ یہ نظیر اس کے خرد کی باطل ہے کہ جو خیار مجلس کے قائل ہیں۔

بہر کیف! ان تمام تفسیروں میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ان حسب میں غرر ، بغیر مبعے کو دیکھے تھے کرنا یا گئی وہ مراضی نہیں ہے۔

مبع کود کیھے تھے کرنا یا کسی دوسرے کے ذہ اس چیز کولا زم کرنا پایا جاتا ہے کہ جس پروہ دراضی نہیں ہے۔

اور اس وجہ سے بیتمام بیوع حرام ہیں۔

#### سے منابذہ

انع منابذہ یہ ہے کہ متعاقدین بغیر ایجاب و تبول کئے محض پھینکنے سے بیچ کریں، مثلاً بائع مشتری سے یہ کہتا ہے کہ جس وقت یہ چیز جس کا بھاؤ تاؤ ہوا ہے۔ میں تمہاری طرف پھینکوں گا اس وقت بیچ لازم ہوجائے گی اور اختیار ختم ہوجائے گا۔

امام خطابی نے معالم السنن میں بھی بعض حضرات سے بیفییرنقل کی ہے: بھے منابذہ' بھر بھینئے سے تعبیر کی جاتی ہے بہت محالم السنن میں بھی بعض حضرات سے بیفیے کہ' بھے الحصاق' ہوتا ہے۔ حدیث سے تعبیر کی جاتی ہے بھی منع فر مایا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی تعلیق التملیک علی الخطر پائی جارہی ہے جو' نغرر'' کی ہی ایک قشم ہے۔ (۱)

### بيع الحصاة

عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهي رسول عَنْ عن بيع الحصاة\_ (٢)

<sup>(</sup>۱) تكملة ۳۱۳/۱ تا ۳۱۵\_ (۲) في صحيح مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة رقم (۱) «۳۱۸ في موطا مالك والنسائي وابي داؤد و الترمذي وابن ماجه والدار مي في كتاب البيوع،

" الحصاة" كم معنى بير بين كمايك مخض دوسر سے سے كہے كہ جب ميں كنكرى پھينكون تو بيج لازم ہوجائے گی۔

اور بی بھی کہا گیا ہے کہ بیج الحصاۃ یہ ہے کہ ایک شخص یوں کہے کہ جب میں پھر (یا کنکری وغیرہ) پھینکول گاتو سامان میں سے جس چیز پروہ گرے گی تو میں تمہیں وہاں تک زمین کا ککڑا ہیچوں گا جہاں تک یہ پھر جا کرگر ہے گا۔اور بیتما ہیوع بھی فاسدونا جائز ہیں۔ کیونکہ ان میں جہالت ہونے کی بناء پرغرریا یا جارہا ہے۔(۱)

#### بيع العينه

﴿ عبدالله بن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف، ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ماليس عندك (٢)

ال حديث مين حضور تاليّرًا نے چارتكم بيان فرمائ - پہلاتكم يہ بيان فرمايا كه "لا يحل سلف و بيع" نين فرماور يح ايك ساتھ كرنا حلال نہيں -ال كے متعدد معانى بيان كے گئے ہيں، ايك معنى تو اس كے يہ ہيں كه وكي شخص بيح كے اندرقرض كى شرط لگاد ہے، مثلًا بيہ كه كرين تم سے فلال چيز خريدتا ہوں بشرطيك تم مجھے استے رو پقرض دو، يه معاملہ جائز نہيں اس لئے كه بيح كے ساتھ ايك ويرخريدتا ہوں بشرطيك تم مجھے استے دو پقرض دو، يه معاملہ جائز نہيں اس لئے كه بيح كے ساتھ ايك الي الي شرط لگائى جار ہى ہے جو مقتضا ئے عقد كے خلاف ہے -

#### دوسر ہے معنی

(۱) تکملة ۱/۱۱۳،۸۱۳

# بيع غرر كى مما نعت اوراس كى تفصيل

حدثنا عبدالله بن يو سف : احبرنا مالك، عن نا فع، عن عبدالله بن عمر و رضى الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بيع حبل الحبلة، و كان بيعا يتبا يعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزورالي ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها - (٢) اس باب مين بيج الغرركي ممانعت كابيان مهاور بيج غرركي ايك صورت جل الحبلة بهي مهم عنها في الله عنه كي حديث روايت كي كدرسول تأثيرًا في جال الحبله كي بيج منع من حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنه كي حديث روايت كي كدرسول تأثيرًا في حبل الحبله كي بيج منع فرمايا -

''و کان بیعا یتبا یعہ اهل الحا هلیة "اور حبل الحبلہ کی ہے کا معاملہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے اور وہ یہ تھا''کا ن الرجل ببتاع الحزور رالی ان تنتج الناقة ثم تنتج التی فی بطنها"۔ کوئی شخص اونٹ خریدتا اور کہتا ہے کہ اس کی قیمت اس وقت ادا کروں گاجب فلاں اونٹی کے بطنها"۔ کوئی شخص اور بچہ کا بھی بچہ پیدا ہوجائے اجل مجہول تھی اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر ہو بچہ پیدا ہواتو پھر اس کے بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اس لیے یہ بچے غرر پر مشتمل ہے اور نا جائز ہے۔

# حبل الحبله كي دوسري تفسير

حبل الحبله کی ایک تفسیر تو ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ بیچ تو کی گئی اور چیز کی لیکن اس کی اجل لیعنی قیمت ادا کرنے کی مدت مقرر کی کہ ناقہ کے پیٹ میں جو تمل ہے جب یہ پیدا ہوجائے اور پھراس سے اور بچہ بیدا ہوجائے تو اس وقت پسے ادا کروں گااور یہ بیچ فاسد ہے۔

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۱۰۲،۱۰۲/۱\_

<sup>(</sup>۲) في صحيح بخارى كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة رقم: ٢١٤٣ وفي صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم: ٢٧٨٥، وسنن الترمذي كتاب البيوع عن رسول الله، رقم: ١١٥٠ وسنن ابن النسائي، كتاب البيوع، رقم: ٢٥٤٥، وسنن أبي داؤد كتاب البيوع، رقم: ٢٩٣٤ وسنن ابن ماحه، كتاب التحارات. رقم: ١٨٨١، ومسنداحمد، مسند العشرة المبشرين بالحنة رقم: ٢٧٣ ومسند المكثرين من الصحابة، رقم ٤٣٥٤، ٣٥٢٥، ١٤٨، وموطأمالك، كتاب البيوع،

حبل الحبليه كى دوسرى تفسيرية بھى كى گئى ہے كه ايك اونٹنى ہے اس اونٹنى كے پيك ميں بچہ ہے تو پير كہے كه ميں اس بچه كا بچه فروخت كرتا ہوں يعنی مبيع ہى اس حبل الحبليہ كو بنايا جار ہاہے۔

کیملی تشریح میں مبیع تو موجود چیز تھی البتہ اجل حبل الحبلہ مقرر کی کہ جب حمل کے حمل پیدا ہوگا اس دفت قیمت ادا کروں گااور دوسری تفسیر میں مبیع ہی حبل الحبلہ کو بنایا کہ اونٹن کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب اس کا بچہ ببیدا ہوگا اس کو میں تہمیں ابھی فروخت کرتا ہوں ، تو یہاں پر مبیع ہی معدوم ہے اور پتانہیں کہ وجود میں آئے گی یانہیں کیونکہ پتانہیں کہ اس کے بچہ پیدا ہوگا یانہیں ہوگا ، تو یہ بھی غرر میں داخل ہے اور نا جائز ہے اور یہ بچے باطل ہے۔

یہاں امام بخاریؒ نے باب بیج الغرر کاعنوان قائم کر کے بیبتا دیا کہ اگر چہ حدیث کے اندر ذکر صرف حبل الحبلہ کا ہے لیکن حبل الحبلہ بیغرر کی ایک صورت ہے اور عدم جواز کی علت غرر ہے اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیج الغرر سے منع فر مایا ہے۔ تو گویا ساتھ ساتھ ایک اصول بھیبنا دیا کہ صرف بہج ہی نا جائز نہیں بلکہ ہروہ بیج جس میں غرر ہووہ نا جائز ہے۔

### غرر کی حقیقت

غرر برداد سیج مفہوم رکھتا ہے اور شریعت میں معاملات کے اندر جہاں بھی غرر ہواس کونا جائز قرار دیا گیا ہے ،غرر کا مطلب سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔غرر کے اندرایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے اور اس کے اندر بہت ساری صور تیں داخل ہوتی ہیں۔

بھارے زمانے کے (اشیخ محم الصدیق الضریر) سوڈان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ابھی ہارے نام ہیں، ابھی ہے اس کا نام ہے "الغرر و اثرہ فی بقید حیات ہیں۔ انہوں نے غرر پر ایک کتاب کھی ہے اس کا نام ہے "الغرر و اثرہ فی العقود" بہت اچھی شخیم کتاب ہے اور غرر کے متعلق تمام مباحث کو یکجا جمع کر دیا ہے تقریباً پانچ، چوسو العقود" بہت اچھی شخیم کتاب ہے اور غرر کے متعلق تمام مباحث کو یکجا جمع کر دیا ہے تقریباً پانچ، چوسو صفحات کی ہوگی۔ اس میں انہوں نے غرر کی تمام صور تیں اور احکام بیان فرمائے ہیں۔

عاف الموں اللہ علی معنی میں بیان کے گے ہیں کہ "ماله ظاهر تؤ ثرہ و باطن خلاصہ میہ ہے کہ غرر کے لفظی معنی میہ بیان کیے گے ہیں کہ "ماله ظاهر تؤ ثرہ و باطن تکروه ہو، اس کا ترجمہ دھو کہ سے بھی تکرهه" کہ ہروہ چیز جس کے ظاہر کوتم پیند کرولیکن اس کا باطن مکروہ ہو، اس کا ترجمہ دھو کہ سے بھی کیا جائے کیا جاتا ہے، لیکن ہردھو کہ کوغرر نہیں کہتے بلکہ جس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بائی جائے وہ غرر ہوتا ہے۔

### غرري مختلف صورتين

غرر کی پہلی صورت میہ ہے کہ مبیع مقدور التسلیم نہ ہو، بائع جس چیز کو پیچ رہا ہے اس کی تسلیم پر قادرنہ ہوجیسے کتب فقہ میں آتا ہے کہ پرندہ ہوامیں اڑر ہا ہوادرکوئی کیے کہ میں اسے فروخت کرتا ہوں بیع الطیر فی الهوا ء اب برنده فروخت تو کردیالیکن اس کومشتری کے سپردکرنے پر قادرہیں ہے،الہذا ميغرر بوايا بيج .....؟ بيع السماء في الماء مجهلي ياني مين تيرر بي مي، دريا مين، سمندر مين كهدد عدكم میں پیچھلی بیچاہوں جو تیرتی جارہی ہے،اب پتانہیں کہ بعد میں اس کو پکڑ سکے گایانہیں،تو غرر کی ایک

صورت بیرے کہ بیج مقد درانسلیم نہ ہو۔

غرر کی دوسری صورت ہیہے کہ اس میں مبیع یاتمن یا اجل ان متیوں میں سے کوئی چیز مجہول ہوتو جہاں بھی جہالت یا کی جاتی ہو جا ہے مبیع میں، جا ہے تمن میں، جا ہے اجل میں وہ بھی غرر ہے۔ حبلالحبلہ میں جہالت اجل میں یائی جارہی ہے۔ پہلی تفسیر کے مطابق اور دوسری تفسیر کے مطابق مبیع میں یائی جارہی ہے اور یا جہالت تمن میں یائی جارہی ہوجیسے آگے آر ہا ہے پہنچ المنابذ ہ یا بھے الملامسہ میں، منابذہ نبذید زضرب) کے معنی ہیں پھینگنا، تو منابذہ اس کو کہتے تھے کہ دیکھو میں ایک کیڑااٹھا کر تمہاری طرف بھینکوں گااورتم میری طرف کوئی کپڑا بھینک دینا تو جوبھی میں بھینکوں گااورتم بھینکو گے ان کے درمیان تبا دلہ ہو جائے گامبیع ہوجائے گی ،تو یہاں مبیع بھی مجہول ہے اور شمن بھی مجہول ہے ،منا بذہ کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ بعض اوقات اہل عرب ایسا کرتے تھے کہ ہاتھ میں ایک پھر ہے سامنے بہت سارے کیڑے رکھے ہیں وہ پھر ماراجس کیڑے کولگ گیا اس کی بیچ ہوگی اذا نبذت ذالك الحصا و جب البيع - اب يهال يرمعلوم بين يقركس كير عكولك جائة يميع مجهول --

#### ملامه

ملامسہ بھی اس طریقہ سے ہے کہ میں جس کپڑے کو ہاتھ لگا دوں اس کی بیچ ہوجائے گی۔اب خدا جانے کس کپڑے کو ہاتھ لگے! ملامہ بھی ناجائز ہے ااور منابذہ بھی ناجائز ہے آگے امام بخاری نے سارے ابواب اس کے متعلق قائم کئے۔اس میں بھی عدم جواز کی وجہ بیہے کہ یامبیع مجہول ہے یامتن

غرر کی تیسری صورت وہ ہے کہ جس کوفقہاء کرام ؓ نے "تعلیق التملیك على الخطر" سے تعبیر فر مایا ہے کہ عقو دمعا وضد میں تملیک کوئسی خطر پر معلق کرنا ،خطر کامعنی ہے کوئی ایسا آنے والا واقعہ جس کے واقع ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احمال ہواس واقعہ پر تملیک کو معلق کر دینا کہ اگریدواقعہ پیش ہے گیا تو میں نے اپنی فلاں چیز کا تمہیں ابھی سے مالک بنا دیا، مثلاً اگر جمعرات کے دن بارش ہوگئ تو یہ میں نے تمہیں بچاس رو پے میں فروخت کر دی تو کتاب کی فروختگی جو تملیک کا ایک شعبہ ہے اس کو بارش کے وقوع پر معلق کر دیا اور بی خطر ہے کہ بارش کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احمال ہے، اس کو تعلیق التملیك علی الخطر کہتے ہیں۔ اور اس کی قمار بھی کہتے ہیں۔

#### قمار

اس کاایک شعبه قمار بھی ہے قمار لیعنی جوایا میسراس میں ایک طرف سے تو ادا کیکی لیقینی ہواور دوسری طرف سے ادا کیکی موہوم ہو معلق علی الخطر لیعنی کسی ایسے واقعہ پرموقو ف ہوجس کا پیش آنا اور نہ آنا دونوں محتل ہیں اس کو قمار کہتے ہیں۔(۱)

## مبيع كى معمولى جہالت كاحكم

البت غرر کی بایں معنی کہ بیج کے اندرائی معمولی جہالت ہو۔ اوراس کی ضرورت بھی ہو، اور عرف عام اس جیسی جہالت کی وجہ سے جھڑا کا خدشہ بھی نہ ہو۔ اس قسم کی ادنی جہالت ہی جہ بارے میں امام نووی ؓ نے فرمایا ہے' 'مسلمانوں کا ان اشیاء کے جواز پر اجماع ہے کہ جن میں معمولی غرر پایا جاتا ہو۔' ان اشیاء میں سے جیسے کہ پھلی کے اندر کے دانے کی بچے، اگر چداس نے دانے کو نہ بھی د یکھا ہو (جائز ہے)۔ حالانکداگر پھلی یا بھوسے وغیرہ کو اکیلے طور پر بیچا جائے تو یہ جائز نہ ہوگا ای طرح ان حفرات کا، گھر ،سواری یا کپڑے وغیرہ کو ایک مہینے کے لئے اجرت پر دینے کے جواز پر اتفاق ہے حالانکہ مہینہ بھی تیں دن کا ہوتا ہے اور بھی انتیاں دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح ان حضرات نے جمام کے جانے کی اجرت کے جواز پر اتفاق کیا ہے حالانکہ لوگ پانی کے استعمال کرنا ہے کوئی زیادہ )، اس طرح ان حضرات نے اجرت کے بر لے پانی پیا نے کے جواز پر بھی اتفاق کیا ہے حالانکہ پانی پینے میں بھی لوگوں کی نے اجرت کے بدلے پانی پیا نے کے جواز پر بھی معلوم نہیں کہ کوئی کتا پانی پینے گا۔ اس طرح دور حاضر میں اس قسم کی عادت مختلف ہوتی ہے۔ اور بہی معلوم نہیں کہ کوئی کتا پانی پینے گا۔ اس طرح دور حاضر میں اس قسم کی بہت کی مثالیں مل سے تی ہیں۔ (۲)

# این بھائی کی بھے پر بھے کرنا

حدثنا اسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله عَلَيْ قال: "لايبيع"

حدثنا على بن عبدالله :حدثنا سفيان:حدثنا الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله على أن يبيع حاضر لباد ولا تنا حشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أحيه، ولا يخطب على خطبة أحيه، ولا تسأل المرأة طلاق احتها لتكفأ مافى انا ئها\_ (١)

بیمعروف صدیث ہے کہتم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بھے پر بھے نہ کرے صدیث میں دو چیزوں کی ممانعت آئی ہے ایک سوم علی سوم اُخیہ اور دوسری بیع علی بیع اُخیہ.

## سوم على سوم أخيه كى تشرت

سوم علی سوم أحیه کے معنی بیر بین که دوآ دمیوں کے درمیان بیج کی بات چیت چل رہی بے، بھا وُ تا وُ ہور ہا ہے، ابھی بیج تام نہیں ہوئی، بائع پسے بتار ہا ہے اور وہ اس سے پچھ کم کرانے کی کوشش کرر ہا ہے مساومتہ ہور ہا ہے استے میں تیسرا آ دمی آئے اور آ کر کہد ے کہ بیر چیز میں نے تم سے زیادہ پسے دے کر خرید لی بید سوم علی سوم أحیه ہے، جس سے مع فر مایا کہ لا بیع بعض کم علی بیع احیه۔

# بيع على بيع أخيه كي تشرت

#### دوسری چیز جس سےمنع فر مایا گیا ہے وہ ہے بیع علی بیع احید، مثلاً ایک بیج ہوگئ، زیدنے

(۱) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب لا یبیع علی بیع اخیه ولا سوم النج رقم ۲۱۲، ۲۱۲، و وفی صحیح مسلم، کتاب النکاح، رقم ۲۵۳، کتاب البیوع، ص:۲۷۸۲، و سنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله، رقم ۲۱۲، و سنن النسائی، کتاب النکاح، رقم ۱۹۱۹ والبیوع، رقم ۲۹۲۹، و سنن ابن رقم ۲۲۲۶، و سنن ابن داؤد، کتاب النکاح، رقم ۲۷۸۲، والبیوع، رقم ۲۹۷۹، و سنن ابن ماحه، کتاب التحارات، ۲۱۲۲، و مسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، رقم ۲۹۲۹، وموطأ مالك، کتاب النکاح، ص: ۹۲، والبیوع، رقم ۱۱۸۸، و سنن الدارمی کتاب النکاح،

عمرو سے ایک گھوڑ اخریدا، فرض کر دبائع نے خیار شرط لے لیا، پیچ ہو چکی، اب خالد آتا ہے اور آکر بائع سے کہتا ہے کہ تم نے جو گھوڑ اعمر دکو بیچا تھا اس بیچ کو نیخ کر دواور وہ مجھے پچے دو، یہ بیع علی بیع أحیه ہے۔

# سوم على سوم أخيه اور بيع على بيع أخيه من فرق

دونوں میں فرق ہے ہے کہ سوم علی سوم احیہ میں تیسرا آدمی ہی تام ہونے سے پہلے مداخلت کرتا ہے، یہ مداخلت کرتا ہے، یہ دونوں ناجائز ہیں اور یہ مل جس طرح ہیں ناجائز ہے اس طرح تمام عقود میں بھی ناجائز ہے، دونوں ناجائز ہیں اور یہ مل جس طرح ہی ناجائز ہے اس طرح تمام عقود میں بھی ناجائز ہے، چنا نے نکاح کا پیغام دیا اس کے پیغام پردوسرے چنا نچہ حطبه علی حطبه احیہ بھی ناجائز ہے کہ ایک نے نکاح کا پیغام دیا جبکہ اس پیغام کی طرف جانب آخر کا میلان بھی ہوگیا ہوتو دوسرے کے لئے پیغام دینا جائز نہیں۔

اسی طرح اجارہ میں بھی بہی صورت ہے کہ اگر ایک مؤجر اور متاجر کے درمیان بات چیت چل رہی ہے درمیان میں کوئی تنیسر اشخص چل رہی ہے درمیان میں کوئی تنیسر اشخص پہلے میں مداخلت کرے یا اجارہ منعقد ہو چکا ہے بعد میں کوئی تنیسر اشخص پہلے میں مداخلت کرے تو بیاطریق اولی ناجائز ہے۔

اگرکوئی شخص کسی جگہ ملازم ہے دوسر اتخص بیر چاہے کہ وہاں سے اس کی ملازمت ختم کروا کے اپنے پاس لے آئے تو بیر اجارہ علیٰ احدارہ أحیه ہے جو بیج علی بیج احیہ کے علم میں داخل ہے اور نا جائز اور ترام ہے۔(۱)

# كياغيرمسلم بهي "بيع على بيع أخيه" مين داخل بين؟

حدیث مبارک میں بیجوآیا ہے کہ 'لابیع بعضکہ علی بیع أحیه ''اس میں اُنجیہ سے مراد، اس بات سے استدلال کر کے اما م اوزاعی اور شوافع میں سے ابوعبید بن حربو بیر فرماتے ہیں کہ '' بیع علی بیع أحیه ''مسلمان کے ساتھ حرام ہے، جبکہ کافر کی تھے پر بھے کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ جب احداث کے حافظ نے فتح الباری میں ان کا بی تول نقل کیا ہے۔ اور اس بارے میں زیادہ واضح اور صریح حدیث حضرت ابو هریرة وفتی کی حدیث ہے جس میں مسلمان کا لفظ صراحناً مذکور ہے:

"لا يسم المسلم على سوم أخيه "(١)

''کوئی مسلمان اپنے بھائی کے سوم پر سوم نہ کر ہے۔'

لیکن جمہور کا موقف اس سے مختلف ہے جمہور علاء فرماتے ہیں کہ ممانعت کا حکم ذمی اور
مستامن کو بھی شامل ہے ۔ یعنی ذمی اور مستامن کی بچے پر بچے اور سوم پر سوم کرنا جا تر نہیں ہے۔

نیز جمہور کی طرف سے حدیث مبارک ہیں "اخ "اور" مسلم "کے فدکور ہونے کی وجہ یہ
بیان کی گئی ہے کہ یہاں غائب صور تحال کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ ( کیونکہ عام طور پر
مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ہی بچے کیا کرتا ہے، لہذا اس قید سے ذمی اور مستامن خارج نہیں ہوں

مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ہی بچے کیا کرتا ہے، لہذا اس قید سے ذمی اور مستامن خارج نہیں ہوں

علامه صلفی در در مختار "میں فرماتے ہیں۔

"وذكر الاخ في الحديث ليس قيدا، بل لزيادة التنفير"

لینی حدیث مبارک میں ''اخ'' کی قید (قید احر ازی) نہیں ہے بلکہ بے قید تو اس ممنوع عمل (سوم علی سوم أحیه یا بیع علی بیع أحیه) کی زیادہ سے زیادہ نفرت پیدا كرنے كے لئے لگائی ہے۔

#### علامه ابن عابدين شائي اس قول كى تشريح فرماتے ہوئے لکھتے ہيں

"قوله بل لزیادة التنفیر، لأن السوم علی السوم یوجب ایحاشا و إضرارا، وهو فی حق الأخ أشدمنا، قال فی النهر : كقوله فی الغیبة: ذكره أحاه بمایكره، إذلا خفاء فی منع غیبة الذمی " لیخی علامه صلفی فی فی می جو بیفر مایا ہے كه "بل لزیادة التنفیر "اس كی وجہ بیہ ہے كه سوم علی سوم كی وجہ سے باہمی نفر تیں، دوریال ادرایذاء رسانی پیدا ہوتی ہے اور بیاس كی ممانعت اس وقت اور زیادہ شدید نوعیت اختیار کر جاتی ہے كہ جب بیا ہے كہ جب بیا ہے كہ جب بیا کے حق میں كی جائے "دفر "میں اختیار کیا گیا ہے كہ: جبیا كه حدیث مبارك میں غیبت كے بارے میں بھی بہی حکیمانہ اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے۔

"ذكره أخاه بمايكره"

"لین تیرااین بھائی کااس انداز سے تذکرہ کرنا جے وہ پسندنہ کرتا ہو" (یہاں بھی اخ کا تذکرہ ہے جو کہ قید احترازی نہیں ہے محض اس غیب کے فعل کی نفرت پیدا کرنے کے لئے ہے اور اگریہ قید احترازی ہوتی تو ذمی کی غیبت کامنوع اور ناجائز ہونا کوئی پوشیدہ اور مخفی بات نہیں ہے۔(۱)

### مقام افسوس

سے بات قابل افسوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس علم پر عمل کرنے کا کوئی اہتمام نہیں یہاں تک کہ اہلِ علم اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ایک استاذ ایک مدرسہ میں مدرس ہے دوسرے مدرسہ والا اس پر ڈورے ڈالٹا ہے کہ تم وہ مدرسہ چھوڑ دواور ہمارے پاس آ جاؤ ہے بیع علی بیع احیہ ہے جونا جائز ہے، کین اچھے خاصے مدرسوں میں بیصور تحال چلتی ہے۔

دوسرے کے پاس جا کر یہ کہنا کہتم اپنا اجارہ فنخ کردواور ہمارے پاس آجاؤیہ صورت جا نز نہیں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اگرتم خودکسی وفت مدرسہ چھوڑنے کا فیصلہ کرو تو ہمارا ادارہ حاضر ہے، یہ کہنے کی گنجائش ہے۔لیکن اس کو ترغیب دینا اور اس جگہ کو چھوڑ کے اپنی آنے پر آمادہ کرنا بیاس نہی میں داخل ہے اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسہ والوں میں کئی لٹہیت اورا خلاص ہے۔اگراپ مقاصد کو حاصل کا اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسہ والوں میں کنی لٹہیت اورا خلاص ہے۔اگراپ مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اللہ اور اس کے رسول ظائی ہم کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی فلاں مشہور مدرس ہے اسے لانا ہے، چا ہے جس طرح بھی لایا جائے تو پتا چلا کہ اخلاص اور لٹہیت نہیں۔

## مدرسه کھولا ہے دو کان بیں

ہمارے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع قدس اللہ مرہ (اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائی ایک دن ہمیں وصیت کرتے ہوئے فرمانے گئے کہ دیکھو بھائی یہ بیس نے مدرسہ کھولا ہے کو فرمانے کی دوکان نہیں کھولی ہے اور میں اس کو ہر قیت پر چلانے کامکلف بھی نہیں ہوں، میں اس کامکلف ہوں کہ اپنی حد تک اس کو چلانے کی جتنی کوشش ہوسکتی ہو وہ کروں اور اس کو ہمیشہ چلاتے رہے کا بھی مکلف نہیں ہوں، لہذا جب تک اصول صححہ کو برقر اررکھتے ہوئے اس کو چلاسکوتو چلاؤ، لیکن جس من اس کو جلانے کے لئے اصول صححہ کوقر بان کرنا پڑے اس دن اس کو تالا ڈال کر بند کردینا کیونکہ مدرسہ بذات خود مقصود نہیں بلکہ مقصود اللہ تعالی کی رضا ہے اوروہ اس دفت حاصل ہو سکتی ہے جب مدرسہ اصول صححہ پر چلا یا جائے، یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ اس کا ہر حال میں چلتے رہنا ضروری ہواس کو بند کرئی اور دھندا د کیے لو، کوئی اور دھندا د کیے لو، کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی کوئی اور دھندا د کیے لو، کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کوئی کوئی اور کوئی کوئی اور کوئی دکان نہیں کا سنٹے کی بات فرمائی تھی کہ عام طور سے جب بند کرکے کوئی اور دھندا د کیے لو، کوئی اور کوئی اور کوئی اور کام کر لو، یہ ایس کا بیٹی کا نے کی بات فرمائی تھی کہ عام طور سے جب

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم ١/٢٢٤\_

مدرسے قائم کئے جاتے ہیں تو دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر حال میں چلانا ہی ہے اگر سی جے استہ اختیار کئے ہوئے سے کہ غلط راستہ کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا تو جب سی راستہ کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا تو جب سی راستہ سے نہیں چل رہا ہے تو بند کر دو آخرت میں سوال نہیں ہوگا کہتم نے بند کیوں کر دیا۔ ساری عمر اسی اصول پر عمل فر مایا مدرسوں کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں ان کی بھی رعایت نہیں کی۔

جب دارالعلوم نا تک واڑہ سے بہاں منتقل ہور ہا تھا تو آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سے جگہ کیاتھی ، ایسا و برانہ اور ریگتان اور ایسا صحراتھا کہ جس میں دور دور تک نہ پانی ، نہ بحل ، نہ نون ، نہ پکھا ، نہ بس اور نہ کوئی آ مدور فت کا ذر ایعہ ، بس ڈیڑھ میل دور جا کر ملی تھی وہ بھی سدا جنگل تھا ، پانی شرافی گوٹھ کے کنویں سے بھر کر لاتے تھے ، یہاں پانی نہیں تھا ایس جگہ مدرسہ قائم کیا تھا ، اس وقت بہت سے ایسے اسا تذہ جو بڑے مشہور تھے اور ہمارے ہاں پڑھا رہے تھے وہ یہاں آنے پرتیار نہیں تھے اس لئے کہ یہاں کی زندگی بڑی پُر مشقت تھی ، بہت سے حضرات اور بڑے برنے ہوئی اسا تذہ جن میں چندا یسے اسا تذہ بھی تھے جو دار العلوم کی بنیاد سمجھے جاتے تھے وہ چلے گا لہذا کس جا کہ کہنا ہو کہ خانے سے فلا ہر ہے مدرسے کے اوپر اثر پڑنا تھا۔ تو لوگوں نے والد صاحب کے پاس جا کر کہنا استاذ کو خط کھے دیں کہ جب اسے برنے بڑے ہیں تین والد صاحب کے باس جا کر کہنا استاذ کو خط کھے دیں کہ جب اسے برنے برنے اسا تذہ چلے گا لہذا کسی مشہور خلاف ہے ، میں یہنیں کرسکا کہ ایک مدرسہ کواجاڑ کر دوسرا مدرسہ آباد کروں ، لہذا اگر کوئی کہیں کام خلاف ہے ، میں اس کو بیع علی بیع احیہ نہیں کرونگا ، ہاں اگر خود سے اللہ تعالی عطافر ما دیں تو سے دوسری بات ہے۔ کر دیا ہے تو میں اس کو بیع علی بیع احیہ نہیں کرونگا ، ہاں اگر خود سے اللہ تعالی عطافر ما دیں تو سے دوسری بات ہے۔

ایک سال ایساہوا کہ دورہ صدیث کی جماعت میں بارہ یا تیرہ طالب علم تھے۔لوگوں نے کہا کہ دورہ صدیث کی جماعت ہے اور بارہ تیرہ طالبعلم ہیں۔ کہا کوئی ضرور کی تھوڑا ہی ہے کہ طلبہ کی بھیڑ جمع کریں، ہمارے جو تھے طریقے ہیں ان سے ہم جتنا کریا رہے ہیں اس کے مکلف ہیں چاہے وہ بارہ ہوں یا دس ہوں یا پانچ ہوں، ایک بھی نہ ہونہ ہی ۔لیکن اصول سے کہ کو قربان کر کے طلبہ کی جماعت بڑھا دوں یہ ہیں کرونگا، سالہا سال یہ صورتحال رہی۔ کئی سال تک یہ صورتحال رہی کہ لوگ یہ کہ ہدرہ سے دوں یہ ہیں کرونگا، سالہا سال یہ صورتحال رہی ۔ کئی سال تک یہ صورتحال رہی کہ لوگ یہ کہ درہ ہوا کہ بھائی دیکھو فلاں مدرسہ میں است طالبعلم ہیں اور اس میں بارہ چودہ طالبعلم ہیں فرماتے وہ ہوا کرے ہمیں کوئی جماعت بڑھانا تھوڑا ہی مقصود ہے ہمارا مقصد دین کی خدمت ہے چاہے وہ جس طرح بھی ہوجائے۔ کسی کواپئی جگہ سے نہیں ہٹا ئیں گے ایک استاذ کافی ہے، کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو

حالت صرورت اور اصطرار ہے انہوں نے جواب دیا کہ صاحب یہ مولو بیانہ تاویلات چھوڑ ویس بیکام نہیں کروں گاجس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ خود کہیں سے چھوڑ ناچاہتے ہیں ان کو بلالوں گا، ساری عمریجی کام کیا۔

سوال: ایک آدمی نے دوسرے سے مشورہ کیا کہ بیر مکان خرید نے کا ارادہ ہے اور جس سے مشورہ کیا اس نے خود جا کر اس سے پہلے خرید لیا تو کیا بی بھی بیع علی بیع احیہ ہے؟
جواب: نہیں، یہ بیع علی بیع احیہ نہیں ہے اسلئے کہ اس کا ابھی باکع کے ساتھ نہ کوئی معاملہ ہوا ہے اور نہ کوئی بھا وُ تا وُہوا ہے بلکہ ابھی اس نے صرف اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے۔
سوال: سرکاری اداروں میں جو تباد لے رکواکر ان کی جگہ اپنا تبادلہ کروا لیتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟
جواب: یہ بھی اسی طرح ہے کہ دوسرے کونقصان پہنچا کر اپنا فائدہ کر لیا۔ (۱)

# بيع بخش كى تعريف

وقال إبن ابى أوفى: الناجش اكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل قال النبى صلى الله عليه وسلم "الخديعة فى النار ومن عمل عملا ليس عليه أمر نافهورد". حدثنا عبدالله بن مسلمة :حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمررضى الله عنهما قال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النجش [انظر:٣٦٩٦] - (٢) وقال النبى مَنْ الله عليه وسلم عن النجش الخ - (٣)

<sup>(</sup>۱) انعام الباري ۲۲۲/۲ تا ۲۲۳\_

<sup>(</sup>۲) في صحيح بخارى كتاب البيوع باب النجش، ومن قال: لايحوز ذالك البيع رقم ٢١٤٦، وفي صحيح مسلم كتاب البيوع رقم ٢٧٩٢، وسنن النسائي، كتاب البيوع رقم ٢٩٤٤، وسنن ابن ماجه كتاب التحارات رقم ٢١٦٤، ومسند احمد مسند المكثرين من الصحابة، رقم ٢١٦٢، وموطا مالك كتاب البيوع رقم ١١٩٠.

### "نجش" كلغوى معنى

"نجش" .....اوراس کوایک جگہ سے دوسری جگہ بھگانا، اور قول یہ ہے کہ اس کے معنی دھوکہ کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: بے پناہ تعریف اور مدح کرنا۔(۱)

### "نجش" کے اصطلاحی معنی

نجش کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے مصنوعی طور پر زیادہ دام لگانا تا کہ دوسرے سننے والے اس کوسُن کریہ بیمجھیں کہ یہ بردی اچھی چیز ہے، جس کے لوگ اتنے دام لگا رہے ہیں اور پھر وہ اس کو زیادہ دام میں خریدلیں۔

ابراهیم حربی فرماتے ہیں: نبعش کہتے ہیں سامان (وغیرہ) کی قیمت میں اضافہ کر دینا، تاکہ اس کی ایسی تعریف کرنا کہ جس سے سننے والے کو دھوکہ لگ جائے۔ (کہ بیاتو بہت ہی عمرہ چیز ہے)۔(۲)

یہ بائع کی طرف سے ایک مہرا کھڑا ہوتا ہے خاص طور پر یہ کام نیلام میں ہوتا ہے کہ بائع
نے اپنے دو چار مہرے کھڑے کئے ہوتے ہیں کہ جب کوئی بولی لگائے گا تو تم بردھ کر لگا دینا اس کا مقصد خرید نانہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں پر بیتا ثر قائم ہو کہ لوگ اس میں بہت مجبی ہے کہ دوسرے لوگوں پر بیتا ثر قائم ہو کہ لوگ اس میں بہت مجبی سے لگا رہے ہیں اس واسطے ہمیں بھی زیادہ لگا لینے چا ہمیں اس کو نجش میں ہے ہیں۔ (۳)

چنا نچ بخش کو بخش کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں خریداروں کی اس چیز کی رغبت میں اضافہ کیا جاتا ہے اور سامان کی قیمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا اس لئے کہ اس میں در حقیقت دھو کہ دہی ہے کام لیا جاتا ہے یا اس لئے کہ بیج بخش سامان کی بے جاتعریف اور مدح سرائی پر مشتمل ہوتی ہے ادر یہ بھی بخش کے معنی میں داخل ہے۔ (۴)

# نجش کے ذراید ہیج کا حکم

اس میں کلام ہوا ہے کہ اگر کسی بائع نے بخش کے ذریعے اپنا سامان زیادہ قیمت میں فروخت

<sup>(</sup>۱) تكملة ۲/۲۷۱- (۲) كمافي تاج العروس للزبيدي ٣٥٤/٤

٣) انعام الباري ٢٦٨٦- (٤) تكملة فتح الملهم ١٨٢١

كرديا توده ع موجائے كى يانبيں؟

بعض فقہاء کہتے ہیں کہ یہ بھے ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ غیر مشر دع اور محظور طریقے سے کی گئی ہے اس داسطے کمائے گئے پیسے حرام ہیں اور بھے فاسد ہے۔

لیکن جمہور کا قول زیادہ تر معروف ہے اور وہ یہ ہے کہ بیج تو ہو جائے گی لیکن جس شخص نے اس طرح کیا ہے اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس نے جونفع زیادہ کمایا ہے وہ خبیث ہے۔اس کو یا تو صدقہ کرے اور یا از سرنو صحیح طریقے سے بیچ کرے۔

ومن قال لا یحوز ذالك البیع و قال ابن أبی أو فی الناحش اكل ربا حائن۔
عبدالله بن افی فرماتے ہیں كہناجش تو سودخور ہے، كيونكہ بائع كے پاس جو پيسے زيادہ جا
رہے ہیں وہ درحقیقت دھوكہ سے جارہے ہیں، بغیر كسى عوضِ حقیق كے جارہے ہیں تو بیر بلا جسیا ہوگیا،
ر بوامیں زیادتی بلاعوض ہوتی ہے۔ اسى طرح بیجى بلاعوض ہے۔

ومن عمل عملا ليس عليه أمر نافهو رد\_

اس سے استدلال کیا کہ من عمل عملا لیس علیه اُمر نافھورد، کوئی ایساعمل کرے جو ہماری شریعت کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے، تو جب آپ مال اُلا کا اُنے مردود قر اردیدیا تو مردود کے معنی ہوئے کہ بیج ہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے رد کردیا۔

لکن ہے استدلال اس واسطے جے نہیں ہے کہ اگر حدیث کا میمنی لیا جائے کہ ہروہ کام جو شریعت کے خلاف ہوں گے۔ مثلاً اذان جمعہ کے وقت ہج شریعت کے خلاف ہوں گے۔ مثلاً اذان جمعہ کے وقت ہج کرنے سے منع کیا گیا ہے، ناجا تزہے۔ مالیس علیہ امرنا میں داخل ہے، لیکن جمہور کہنا ہے کہ اگر چہ ہج ہے تو ناجا تزلین اگر کوئی کرے گا تو ہج منعقد ہوجائے گی۔ اس واسطے بہت ساری الیم صورتیں اس میں داخل ہوجائیں گی جس میں با جماع باوجود ناجا تزہونے کے بچ منعقد ہوجاتی ہے۔ لہذا فہورد کے بیع منعقد ہوجاتی ہے۔ لہذا فہورد کے بیم منتزہیں ہیں بلکہ اس کے معنی ہے ہیں کہ آخرت کے احکام کے لحاظ سے وہ مردود ہے، ونیا کے احکام کے لحاظ سے وہ مردود ہے، دنیا کے احکام کے اعتبار سے اس کو بحض جگہ معتبر مانا جائے گا اور بعض جگہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) وأما حكم البيع الذي عقد بطريق النحش، فالبيع صحيح مع الإثم عند الحنفية والشافعية.قال أهل الظاهر:البيع باطل، وبه قال مالك واحمد في رواية، كما في المغنى لابن قدامة والرواية الأخرى عن مالك واحمد أن البيع صحيح الخ(كما ذكره الشيخ المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله في " تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٢٨، والعيني في "العمدة" ج: ٨، ص: ٣٢٤ ) انعام البارى ٢٦٨/٢، ٢٦٩ -

یا ختلاف تو بیج بخش کے منعقد ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں تھا البتہ جہاں تک نفس بیج بخش کا تعلق ہوتے ہے جارے میں تھا البتہ جہاں تک نفس بیج بخش کا تعلق ہوتے وہ بالا جماع حرام ہے جا ہے بخش کرنے والے شخص نے اپنی مرضی سے بیکام کیا ہویا بائع کے کہنے پراس کا ارتکاب کیا ہو ہر حال میں ممنوع ہے۔ البتہ اگر اس نے مرضی سے ایسا کیا تو اس کا گناہ صرف اس کے سر پر ہوگالیکن اگر بائع کے کہنے سے ایسا کیا تو دونوں گنہگار ہوں گے۔

# ہیج نجش کی ایک مشتنی صورت

ابن العربی مالکنؒ سے منقول ہے کہ اگر صور تحال ہے ہو کہ بائع کو بیچے و شراء میں بہت زیادہ دھو کہ ہو جاتا ہوا ورخر بیدار (چالا کی سے) سامان کو اس کی قیمت مثلی سے بھی کم میں خرید لیتے ہوں تو اس صورت میں بیچ بخش کی اجازت ہے تا کہ اس سامان کی قیمت مثلی متعین ہو سکے بلکہ اس صورت میں و شخص اپنے مسلمان بھائی سے دھو کہ کو رفع کرنے کی وجہ سے مستحق اجرو ثواب ہوگا۔

حنیفہ بھی بہی کہتے ہیں احناف میں سے علامہ ابن ہام فرماتے ہیں جب سامان اپنی قیمت مثلی میں بھی نہ بکتا ہوتو قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے اگر چہ اس کی نبیت سامان خرید نے کی نہ ہو، اس کئے اس کام سے کسی دوسرے مسلمان کونقصان پہنچائے بغیر ایک مسلمان کوفائدہ پہنچایا جارہا ہے۔ جبکہ دوسر اشخص اس چیز کوقیمتاً خریدرہا ہو۔ (۱)

علامہ شامی بھی فرماتے ہیں کہ بلکہ علامہ قہستانی اور ابن کمال نے شرح الطحاوی سے نقل کیا ہے ایسا کرنا (ناصرف بیر کہ جائز ہے بلکہ) اچھا کام ہے۔ (۲)

### فضولی کی بیج

حدثنا يعقوب بن إبراهيم:حدثنا أبو عاصم:أخبرنا ابن جريج قال: أخبر نى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبى مُنْكُ قال: "خرج ثلاثة نفر يمشون فأ صابهم المطرفد خلوا في غار في جبل فأنحطت عليهم صخرة ـ قال؛فقال بعضهم لبعض:ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه.فقال أحدهم: اللهم إن كان لى أبوان شيخان كبيران فكنت أحرج فأرعى، ثم أجئ

<sup>(</sup>١) كذا في فتح القدير ٢٣٩/٥ ومثله في الدرالمحتار\_

فأحلب فأجئ بالحلاب فأتى به فيشربان ثم أسقى الصبية وأهلى وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، قال:فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاعون عند رجلي فلم يزل ذاك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء\_ قال: ففرج عنهم وقال الأخر:اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمى كأشد مايحب الرجل النساء. فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت :اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه\_ فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، قال:ففرج عنهم الثلثين\_ وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنى استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبي ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها\_ ثم جاء فقال: يا عبدالله، أعطني حقى فقلت:أنطلق إلى تلك البقر راعيها فإنها لك فقال:أتستهزئ بي؟ قال: فقلت:ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم" ـ (١)

# مدیث مبارک سے فضولی کی بیج کا شوت

حضرت عبداللہ بن عمر منافہ اروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم طافی ان فر مایا کہ تین آدمی سفر میں جارہے تھے،ان کو بارش آگئی لیس وہ بارش سے بچنے کے لئے پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اوپر سے ایک چڑان ان پر آ کر گری اور داخلہ کا جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے جس نے بھی کوئی افضل عمل کیا ہواس کا واسطہ دے کراس سے قوسل دوسرے سے کہا کہ تم میں سے جس نے بھی کوئی افضل عمل کیا ہواس کا واسطہ دے کراس سے قوسل کر کے اللہ سے دعا کرو۔

ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ میر نے بوڑ سے والدین تھے، میں باہر جایا کرتا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ پھر واپس آیا کرتا تھا۔ دودھ دو ہیا کرتا تھا۔ دودھ کا جو

<sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب اذاء اشتری شیئا لغیره بغیر اذنه فرضی رقم ۲۲۱۰ وفی صحیح بخاری کتاب الذکر والدعاء والتو بة والاستغفار، رقم:۲۲۹۶، وسنن أبی داؤد کتاب صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتو به

برتن تھا میں وہ لے کروالدین کے پاس لاتا تھا۔ وہ اس کو پیا کرتے تھے۔ پھر میں اپنے بیوی بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ ایک رات بچھے دیر ہوگئ (احتبست کے معنی دیر ہوگئ) پس جب میں آیا اور دیکھا کہ والدین سور ہے ہیں تو ان کو بیدار کرنا مجھے منا سب اور پہند نہ آیا اور بچے شور کرر ہے تھے کہ دودھ ہمیں پلاؤ ہمیں بھوک گئی ہے۔ یہی میرا اور والدین کا حال رہا۔ یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا، پوری رات میں دودھ لئے بیٹھا رہا اور والدین سوتے رہاور دیکھا کہ سور کے رہمیں دومکر میں نے ان کونیوں دیا کہ جب تک میں والدین کونہ پلاؤں والدین کونہ پلاؤں تو کسی دوسرے کونہ پلاؤں کا۔

اے اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ میں نے بیکام آپ کی رضا مندی کی تلاش میں کیا تھا، تو ہمارے لئے ایک فرجہ بینی شکاف کھول دے جس سے ہم آسان کو دیکھ سکیں۔

تو جہاں انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے توسل کیا کہ میں نے اپنے والدین کو دودھ پلانے کے لئے ساری رات گزار دی اور بیوی بچوں کونہیں پلایا اور والدین کے انتظار میں بیٹھار ہا کہ منبح ہوگئی۔ یہاں ایک اشکال بھی ہوتا ہے۔

#### اشكال

ا شکال میہوتا ہے کہ آخر بیوی بچوں کا بھی حق تھا، بچے شور کررہے ہیں اور وہ بیچارے غیر مکلّف ہیں تو اگر والدین سو گئے تھے تو پہلے ان کو یعنی بیوی بچوں کو دو درھ پلا دینا چاہیے تھا تا کہ ان کی بھوک دور ہو جائے ۔ تو کیا شرع تھم ایسے موقع پر مینہیں کہ آدمی اپنے اعیال کو جو بھوک سے بیتا بیں ان کی بھوک کا مداوا کر ہے؟

#### جواب

حقیقت میں شرعی تھم اس وفت یہی تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو بلا دینا اور والدین کے لئے دود ھاٹھا کے الگ رکھ دینا اور جب وہ بیدار ہوں، ایں وفت بلائیس لیکن دراصل اس نے اپنی زعم میں بیتر تبیب بنا رکھی تھی کہ پہلے والدین کو بلاؤ نگا اور پھر اپنے بچوں کو بلاؤ نگا تو اس کی اتنی تختی سے پابندی کرنا جس سے بیوی بچوں کاحق پا مال ہوشر عاً ایسا کرنا اس کے ذمہ

اسل ادرجدید می سال ۱۷۹ جددوم - قریدوفروخت لی جانز و تا جانز صوری س

لکین ہے وہ موقع ہے جہاں ایک شخص شریعت کے ہیان کر دہ اصول کے خلاف ناوا تفیت کی وجہ سے کام کررہا ہے اور نبیت سے ہے۔ ایسی صورت میں بسااو قات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کی طرف نگاہ نہیں فر ماتے ہیں اور نبیت چونکہ صحیح تھی اگر چہ طریقہ غلط تھا اور وہ طریقہ جو غلط اختیار کیا تھا کسی عناد کی وجہ سے نہیں بلکہ ناوا قفیت اور غلبہ حال کی وجہ سے نہیں بلکہ ناوا قفیت اور غلبہ حال کی وجہ سے بینی والدین کی محبت و اطاعت اس درجہ ذہمن پر غالب ہو گئی تھی اور وہ مغلوب الحال ہو گیا ، تو مغلوب الحال ہو گیا ، تو مغلوب الحال کے او پر شرعی تکلیف نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یہ پہلونظر انداز کیا گیا اور اس کی نبیت دیکھی گئی۔

معلوم ہوا کہ کوئی شخص ناوا تفیت کی بنا پراورا پنے ذہن سے یہ بچھ کر کہ نثر عی تھم یہ ہے اور اس کی نبیت اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی ہوتو ان شاء اللہ امید ہے کہ مرافن ہو جائے گی اور اگر نثر عی تھم ما نتا ہوا ور پھر خلاف ورزی کرر ہا ہوتو اس کا کوئی حل نہیں۔

وقال الأخر :اللهم ان كنت تعلم أنى كنت أحب امرأة عن بنات عمى

الخ:

دوسرے نے کہا کہ اے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اپنی بنت م سے محبت کرتا تھا جتنی سخت محبت کوئی دوسرا فردکسی عورت سے کرسکتا تھا اس طرح میں کرتا تھا تو اس عورت نے کہا کہ تم مجھ سے اپنا مطلوب حاصل نہیں کر سکتے حتی تعطیها ما کة دینار۔ جب تک کہ سود یناراس کونہ دو۔ میں نے کوشش کر کے سودینار جمع کر کے فلما قعدت بین رجلیهالیمنی مطلب سے کہ جب ایخ مطلب ما تھ ذنا کا ادادہ کیا، تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرواور میں نہ تو ڈو۔

مطلب ہے کہ بکارت نہ تو ڈومگراس کے تن سے لیمی نکارے کے بغیر۔ تو میں ہے اتن الله کا لفظ س کر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ میں نے بیکا م آپ کی رضا مندی کی خاطر کیا تو ہم سے ایک شکاف اور کھول دے۔ پس دو ثکث چٹان کھل گئی

فقال الأخر: اللهم ان كنت تعلم أنى أستاجرت اجيراً بفرق من ذرة

الخ: تیرے شخص نے بیکہا کہ اے اللہ! اگر آپ کے علم ہو کہ میں نے ایک مزدور لیا تھا اور اس کی دیا۔ اس نے لینے سے انکار کیا۔ تو اس کا جو فرق تھا میرے پاس امانت تھی۔ میں نے اس کو بویا یہاں تک کہ بونے کے بعد جب اس کی تھیتی بن تو تھیتی فروخت کر کے اس سے ایک گائے اور چرواہا خریدا۔ بہت عرصہ کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور کہاا ہے اللہ کے بندے جھے میراحق دو۔ تو میں نے کہا کہ جاؤوہ گائے چردہی ہیں۔ وہ سب لے جاؤتو اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذات کرتے ہو کہ ایک فرق مکی کے بدلے تم کہ دہ ہوکہ ساری گائے لے جاؤ۔

قال: فقلت ما أسهتزى بك ولكنهالك، اللهم إن كنت تعلم أنى فعلت ذالك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم

تیسرے صاحب نے بیکیا کہ ذراع کو چھ کر کھیتی اگائی اور پھر اس کو چھ کر گائے کا گلہ خریدلیا یہاں تک کہ اس کا بورا گلہ واپس کر دیا۔

اس پرامام بخاریؒ نے باب قائم کیافر مایا:

"باب إذااشترى شئاً لغيره بغير إذنه فرضى"

کہ کوئی شخص دوسرے کے لئے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر خریدے، اس نے اجازت نہیں دی تھی، امر نہیں کیا تھا لیکن اس نے اس کے مال سے کوئی دوسری چیز خرید لی۔ بعد میں جب وہ آیا اور راضی ہوکر کہا کہ ٹھیک ہے جو پچھ کیا ٹھیک کیا۔

یہاں مکی اس کی ملکت تھی اس کو پیچا اور پیچ کر اس سے گائے خریدی بیرسب اس کی بیازت کے بغیر ہواکین جب وہ آکر راضی ہوگیا تو اس کو دے دی گئی،معلوم ہوا کہ نضولی کی بیچ از ت کے بغیر ہوالیکن جب وہ آکر راضی ہوگیا تو اس کو دے دی گئی،معلوم ہوا کہ نضولی کی بیچ اگز ہے،آخر میں اگر مالک اجازت دیدے تو وہ بیچ نافذ ہوجاتی ہے،امام بخاری نے اس سے بکتہ نکالا ہے۔

سوال: فضولى كا بيع كے نافذ مونے كى شرائط كيا بين؟

جواب: جب تک مالک اجازت نددے وہ بیج موقوف رہے گی اور جب مالک اجازت ے دے تو وہ جائز ہوجائے گی۔(۱)

# سيع مناقصه (شيندر) كاحكم

جو علم مزایده کا ہے وہی آجکل مناقصہ (ٹینڈر Tender) کا بھی ہے۔

مزایدہ بائع کی طرف سے ہوتا ہے کہ مشتری بولیاں لگاتے ہیں جو بھی زیادہ بولی لگادے اس کے حق میں نیج منعقد ہو جاتی ہے آج کل ایک رواج ہے جس کوعر ہی میں مناقصہ کہتے ہیں یہ مزایدہ کا الٹ ہے۔ کہ مشتری کی طرف سے طلب ہوتی ہے۔ عام طور سے حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، جب شینڈ رطلب کئے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار میں ٹینڈ رؤٹس آتے رہتے ہیں مثلاً حکومت نینڈ رطلب کئے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار میں ٹینڈ رنوٹس آتے رہتے ہیں مثلاً حکومت نینڈ ر اعلان کیا کہ ہمیں کسی تعلیم گاہ میں استعمال کرنے کے لئے ہزار کرسیاں چاہئیں لوگ ہمیں ٹینڈ ر دی کہ کون ہمیں ہزار کرسیاں اس تم کی کتنے میں بیچگا؟ اس میں کم قیمت لگانے کی دوڑ ہوتی ہے جس کی قیمت سب سے کم ہوگی اس کا ٹینڈ ر منظور کر لیا جائے گا اس کو مناقصہ کہتے ہیں اور یہ مزایدہ کا الٹ ہے۔ یہاں بولیاں مشتری لگاتے ہیں اور وہاں بائع لگاتے ہیں۔ تو جو تھم مزایدہ کا ہے وہی مناقصہ کا بھی ہے۔

وقال عطاء :أدركت الناس لايرون باساً يبيع المغانم فيمن يزيد. عطاء بن الى رباح فرمات بي كمين في لوكون كو بإيا كهوه مال غنيمت كوفيمن يزيد كے طريقي ميں بيخ ميں كوئى حرج نہيں سجھتے تھے۔

حدثنا بشر بن محمد :أخبر ناعبدالله:أخبرناالحسين المكتب، عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن رجلا أعتق غلامله عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه منى؟) فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا، فدفعه إليه (١)

اس میں مرفوع حدیث روایت کی جس میں حضرت جابر رفائی فرماتے ہیں انت أعتق غلاماً له عن دبر "كمايك شخص نے اپنے غلام كوا پني موت كے بعد آزاد كر دیا لیمن بير كهد دیا كم انت

<sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتاب البیوع باب بیع المزایده رقم ۲۱۶۱ و فی صحیح مسلم، کتاب الزکاة، رقم ۲۲۳، و کتاب الإیمان، رقم ۲۱۵، وسنن الترمذی، کتاب البیوع، عن رسول الله، رقم ۲۷۵، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۲۷۵، و کتاب الأداب القضاة رقم ۳۲۳، وسنن أبی داؤد، کتاب العتق رقم ۳۲٤، ۳۶۶، وسنن ابن ماحة، کتاب الاحکام، رقم وسنن أبی داؤد، کتاب العتق رقم ۳۶۶، ۳۶۶، وسنن ابن ماحة، کتاب الاحکام، رقم

حرعن دہر منی۔ کہ میرے مرنے کے بعدتم آزاد ہو۔ فاحتاج، بعد میں وہ بحاج ہوگیا، فاحذہ النبی اللہ فقال۔ آپ تالی الم نے اس مد ہر کولیا اور فر مایا من یشتر یه منی؟ اس کو مجھ سے کون خریدتا ہے؟ فا شتراہ نعیم بن عبدالله بکذاو کذا۔ تو تعیم بن عبداللہ نے اس کواتے اسے پیپوں میں خریدلیا، فدفعه الیه، آپ تالی کا نے وہ غلام اس کودیدیا۔

اس حدیث میں اصل مسئلہ تو ہے مدہر کا ہے کہ آپ نالاہ اسے مدہر کی ہے فر مائی جوحنیفہ کے نزدیک جائز نہیں۔ (۱) اس مسئلہ پر مستقل کلام آگے آئے گا۔ لیکن امام بخاری جس وجہ سے اس صدیث کو یہاں لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے مزایدہ کا جواز ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر چہ یہاں بظاہر مزایدہ نہیں کیونکہ آپ نالاہ اسے صرف انتافر مایا کہ اس کوکون خریدتا ہے؟ توایک نے فر مایا کہ میں خریدتا ہوں تو آپ نے فر مایا کہ لے جاؤ۔ (۲) تو اس وقت ہوتا جب ایک سے زائد بولیاں لگائی جائیں، یہاں ایک سے زائد بولیاں گائی جائیں، یہاں ایک سے زائد بولیاں گائی گئی۔

## نیلامی کی ہیج

اس باب میں بیجے مزایدہ کے جواز اور مشروعیت کو بیان کرنا مقصود ہے اور بیجے المز ایدہ یا بیجے من یزید کے معنی ہیں '' نیلام''جس میں بائع کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں یہ چیز بیچنا ہوں مجھے سے کون خریدتا ہے اور جوزیا دہ بولی لگالیتا ہے بیچے اس کے حق میں منعقد ہو جاتی ہے اس کو نیلام کہا جاتا ہے اور عربی میں مزایدہ اور بیچے من یزید کہا جاتا ہے۔

## نیلام کے جواز میں اختلاف فقہاء

تع مزایده میں فقہاء کرام رحمہم اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔اس میں تین مذاہب ہیں۔

# ابرا ہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی

پہلامسلک ابراہیم مخعی کا ہے۔

امام ابراہیم نخفی کی طرف بیمنسوب ہے کہ وہ نیج مزایدہ کے عدم جواز کے قائل ہیں،اس کو ناجائز سجھتے ہیں اور وجہ بیہ بیان کرتے ہیں کہ نیلام میں ایک شخص کھڑے ہو کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ۲/۱۲۲ تا ۲۲۸

eww \_ . A \_ . c. läll älee (Y)

سے یہ چیز خرید ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں سورو یے کی خرید تا ہوں، دوسر ابولی لگا تا ہے کہ میں ایک سو پانچ کی خرید تا ہوں، تو اب جس نے پہلے بولی لگائی تھی اس نے سوم کر لیا تھا اب دوسرا جوایک سوپانچ رو یے کہتا ہے بیاس کی طرف سے سوم علی سوم اُنھیہ ہو گیا اور حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے، اس واسطے بینا جائز ہے۔ (۱)

### جمهورا ورائمهار بعه

دوسراملک جمہورکاہے۔

جمہور اور ائمہ اربعہ جواس کے جواز کے قائل ہیں، ان کا بیفر مانا ہے کہ پہلی بات تو بہ ہے کہ خیام کا جواز خود نبی کریم طالیۃ است صراحة ثابت ہے کہ آپ نے نیلام فر مایا تو جب خود نبی کریم طالیۃ اللہ کا جواز خود نبی کریم طالیۃ اللہ کے سے خصوصی طور پر ثابت ہے تو پھر عموم پر عمل کرنے کے بجائے اس خصوص پر عمل کیا جائے گا جس کے معنی بیہ ہوئے کہ سوم علی سوم احیه کی ممانعت سے بیصورت مشتی ہے۔

دوسری بات بہ ہے کہ سوم علی سوم أحیه ال وقت ناجائز ہے جب بائع کا میلان اسکے ساتھ معاملہ طے کرنے پر مجبور ہوگیا ہو، ابھی ایک شخص نے آکر بیج کرنی شروع ہی کی ہے بائع کا اس کی طرف کوئی میلان نہیں ہوا کہ درمیان میں کوئی شخص آجائے تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں سوم علی سوم أحیه جائز ہے۔

# جمهوراورائمهار بعه کی دلیل

اس کی دلیل ہے ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس بن الله انے حضور اقد سملی الله علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ جمجے معاویہ اور ابوجہم نے نکاح کا پیغام دیا ہے تو آپ بنا الله کا کہ ان دونوں کے بجائے تو اسامہ بن زید سے نکاح کرلو، تو اسامہ بن زید بن الله نے نکاح کا پیغام دے دیا حالانکہ حضرت معاویہ اور حضرت ابوجہم کا پیغام پہلے آیا ہوا تھا تو یہ اس لئے کہا کہ ابھی تک ان کا میلان معاویہ یا ابوجہم کی طرف نہیں ہوا تھا، اس واسطے آپ بنا الله کا خطبہ علی احدید یا سوم علی سوم احید ہیاں وقت ناجائز ہے جب دونوں کا ایک دوسر ہے کی طرف میلان ہوگیا ہوا گرمیلان نہ ہوا ہوتو پھر جائز ہے تو نیلام میں بھی ایک دونوں کا ایک دوسر ہے کی طرف میلان نہیں ہوا کہ دوسر شخص نے بولی لگائی ابھی میلان نہیں ہوا کہ دوسر شخص نے بولی لگائی۔

ادر جديد من ن سان المال جدد دم - الميد والروحت في جائز وتا جائز صور عر

تیسری بات بیہ کہ نیلام میں ابتداء ہی سے بائع کی طرف سے بیاعلان ہوتا ہے کہ بہت مارے لوگ ہو گا۔ تو جب شروع سے یہ الرے لوگ ہو گا نیں، جس کی بولی سب سے زیادہ ہوگی اس کو بیچوں گا۔ تو جب شروع سے یہ ملان ہے تو اب جوکوئی بھی بولی لگار ہا ہے اس کے مطالبہ پرلگار ہا ہے۔ لہذا بیہ سوم علی سوم أخيه مادان ہیں ہے۔ (۱)

### مام اوزاعی رحمه الله کامسلک

تیسرامسلک بیج مزایدہ کے سلسلے میں امام اوز اع کی کا ہے۔

اما م اوزاعیؓ بیفر ماتے ہیں گہ ہے مزایدہ صرف غنائم اورمواریث میں جائز ہے۔اورغنائم رمواریث کےعلاوہ دوسرےاموال میں جائز نہیں۔(۲)

غنائم کے معنی میے ہیں کہ سلمانوں کے قبضہ میں مال غنیمت آیا اب امام اس کو نیلام کرسکتا ہے۔

ی طرح ایک شخص مرگیا ، اور اس نے میراث میں بہت سی الیی اشیاء چھوڑی ہیں جونا قابل تقسیم ہیں

ہوہ و در ثاء میں تقسیم تو کرنی ہیں اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ بیچا جائے اور اس کے نتیجے میں جو

ہیے حاصل ہوں وہ و ر ثاء میں تقسیم کر دیئے جا ئیں۔ اس وقت موار میں نیلام جائز ہے تو مواریث اور

منائم کے علاوہ کسی اور مال میں نیلام جائز نہیں ، ان کا استدلال دار قطنی کی ایک حدیث سے ہے جس

ہیں ہے آیا ہے کہ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة وليبيع احد كم على بيع حيه إلا الغنائم والمواريث\_ (٣)

جہور کی طرف سے اس کا جواب ہے کہ دار قطنی والی حدیث ضعیف ہے۔ اور اگر کسی طرح اس کا ثبوت ہو بھی جائے تو اصل بات ہے کہ کسی راوی نے بالمعنی روایت کرتے ہوئے اس کو نہی سے تجبیر کر دیا ہے ور نہ اصل بات بیتھی کہ ''حضور اقدس نا اللہ کا نے غنائم اور مواریث میں نیلام کیا''''نہی''کالفظ نہیں

<sup>(</sup>۱) وأما النبي عَلَيْكُ فأشارباً سامة، لاأنه خطب له: واتقوا على انه إذا ترك الخطبة رغبة عنها، أو أذن فيها حازت الخطبة على خطبة الخ (باب ماجاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (رقم ١٠٥٣، تحفة الأحوذي).

<sup>(</sup>٢) وقد اخذ بظاهره الا وزاعى واسحق فخصا الحواز بيع الغنائم والمواريث (فتح البارى، ج:٤ص:٤ص:٤٠٠)\_

<sup>(</sup>٣) وفي سنن الدارقطني، ج:٣ص: ١١، رقم: ٣١، دارالمعرفة

ہے،اس کوکس نے نہی سے تعبیر کر دیا۔ لہذا اس پراعماد نہیں کیا جائے گا اور حضور اقدس مظاہر کا سے مزایدہ فاجت ہے(ا)

چنانچابوداؤداورترفدی میں روایت ہے کہ آپ بالیونی کے پاس کوئی صاحب سوال کرنے کے ایک آٹے آئے تو آپ نے فر مایا کہ سوال کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپی کوئی تجارت وغیرہ کرو۔اس کے پاس ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ورایک پیالہ تھا۔ آپ نے فر مایا کہ اس کو نیلام کردیتے ہیں۔ (۲) اور پھر فر مایا ''من یشتری لهذا الحلس و القدے؟''ایک نے کہا احد ته بدر هم دوسرے نے کہا احد ته بدر همین تو جس نے احد ته بدر همین کہا تھا آپ بالیونی میا تھا آپ ٹالیونی دیا تو یہ نیلام خود نی کریم ئالیونی سے تابت ہے اس واسطے معلوم ہوا کہ اس کا جواز مطلق ہے۔غنائم اور مواریث کے ساتھ فاص نہیں ہے۔

# ہے مزایدہ کا حکم امام بخاریؓ کے نزدیک

لیکن امام بخاریؓ نے اس سے استدلال فر مایا، اس لئے کہ جب بیکہا کہ: من یشتریه منی؟ تو قدرتی طور پراس کے معنی بیہوں گے کہ لوگوں کو عام دعوت ہے جا ہے زیادہ پیسے دے کر لے لے، اس واسطے اس میں ضمناً مزایدہ کا جواز نکلتا ہے۔ (۴)

## ہر شم کے اموال میں نیلامی جائز ہے

بعض فقہاء یے فرماتے ہیں کہ مال غذیمت اور مال میں ' نیلا گی' جائز ہے، دوسرے اموال میں جائز ہیں۔ ان فقہاء میں امام اوزاعیؒ شامل ہیں، ان فقہاء کا کہنا ہے ہے کہ جہاں کہیں حضور مالڈولم کا ' نیلا می' کرنا منقول ہے وہ غنائم اور مواریث کے اندر ہی منقول ہے، دوسرے اموال میں منقول نہیں۔ اس لئے دوسرے اموال میں نیلا می جائز نہیں۔ جمہور فقہاء اس استدلال کا جواب ہے دیے نہیں۔ اس لئے دوسرے اموال میں نیلا می جائز نہیں۔ جمہور فقہاء اس استدلال کا جواب ہے دیے ہیں۔ کہا یک تو وہ حدیث مبارک ان کے خلاف ججت ہے جس کوا مام تر مذی ؓ نے نقل فر مایا ہے کہ

"عن انس بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشترى هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل :اخذ تهما بدرهم، فقال النبي

<sup>(</sup>۱) فتح البارى شرح صحيح البخارى، ج: ٤ ص: ٢٥٤ ـ

 <sup>(</sup>۲) وفي سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله باب ماجاه في كتابة الشرط، رقم ١١٣٧ .

<sup>(</sup>۳) والتفصيل تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٥٥- (٤) انعام البارى ٢٦٨٦-

سلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فاعطاه رجل درهمين ـ فبا عهما منه"(١)

بالدان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔

"

بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ مظاہر ہے ہے کہ ان صاحب کے لئے کیا جولوگوں سے

موال کررہے تھے، آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سوال کرنے سے بہتر ہیہے کہ

م محنت مزدوری کرکے پیسے کما وَ، الہٰ دَا جو سامان تنہارے پاس ہووہ لے آوَ، وہ صاحب اپنے گھرسے

ایک پیالہ اور ایک ٹاف لے آئے۔ آپ مظاہر ہے ان دونوں کواس طرح نیلام کرکے فروخت کر دیا۔

مید دونوں چیزیں جن کو آپ مظاہر ہے نیلام فرمایا نہ تو مال میراث تھا اور نہ مال غنیمت تھا۔

دوسرے یہ کہ اگر حضوصیت کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اسلے کہ فقہ کا مسلمہ اصول ہے۔

اور مواریث کی خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اسلے کہ فقہ کا مسلمہ اصول ہے۔

اور مواریث کی خصوصیت کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اسلے کہ فقہ کا مسلمہ اصول ہے۔

العبيرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب

لینی شرعاً الفاظ کی عمومیت کا اعتبار ہے، سبب کے مخصوص ہونے کا اعتبار نہیں، لہذا نیلام ہر مشم

کے اموال میں جائز ہے۔

ريبعض حضرات فقهاء دارقطني كي ايك حديث سي بهي استدلال كرتے بيس كه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع من يزيد الافي الغنائم والمواريث.

اس حدیث میں حضورا قدس سلی الله علیه وسلم نے غنائم اور مواریث کے علاوہ دوسرے اموال میں نیلام سے منع فر مایا ہے۔ جمہور فقہاء اس کا بیہ جواب دیتے ہیں کہ اولاً تو بیہ حدیث ضعیف ہے ، لیکن اگر اس کو سیحے بھی مان لیا جائے تب بھی اس حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ نیلام عموماً انہی دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ بیمطلب نہیں کہ دوسری چیزوں میں نیلام بالکل ممنوع ہے۔ (۲)

## غيرمملوكه چيز بيجنا

عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) في الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في بيع من يزيد رقم ٢١ - (٢) تقرير ترمذي ٢٧/١ تا ٢٩-

فقلت: يا تيني الرجل فيسا لني من البيع ماليس عندي اتباع له من السوق ثم ابيعه، قال :لا تبع ماليس عندك\_ (١)

عیم بن حزام رفی فی فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور مکا فی آ سے سوال کیا کہ بعض اوقات میرے پاس کوئی فی فس آ تا ہے، اور مجھ سے ایسی چیز کی بیچ کا سوال کرتا ہے، جو میرے پاس نہیں ہوتی، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے وہ چیز بازار سے خریدتا ہوں اور پھر اس کوفر وخت کر دیتا ہوں۔ ان صحابی کے سوال کا منشاء سے تھا کہ اگر چہ اس وقت وہ چیز میرے پاس موجود نہیں، لیکن بازار سے خرید کر اس کو دے دوں گا تو خرید نے سے پہلے اس سے بیچ کا معاملہ کرنا میرے لئے جائز ہے یا نہیں؟ جو اب میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کوفر وخت مت کرد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو چیز انسان کی ملکبت میں نہ ہواس کوفر وخت کرنا اس کے لئے حائز نہیں۔

# غیرمملوک چیز فروخت کرنے میں خرابی

آجکل بازاروں میں جوسٹہ چلتا ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس سامان موجود نہیں لیکن اس امید پر آ گے فروخت کر دیتا ہے کہ جب دینے کا وقت آئے گا اس وقت بازار سے خرید کر دے دوں گا لیکن حضور اقدس نالیوا نے اس سے منع فرمایا، اب بظاہر تو اس میں کوئی خرابی نہیں آتی، اس لئے کہ جو چیز وہ فروخت کر رہا ہے، وہ اگر چہ اس کے پاس اس وقت موجود نہیں، لیکن سامنے والی دکان میں موجود ہے، ابھی دومن کے اندر وہاں سے لاکراس کو دید ہے گا، لیکن اس کے باوجود تھم ہے کہ ابھی فروخت مت کرو بلکہ تم وہاں سے وہ چیز خرید لو، اور جب وہ چیز تہماری ملکیت میں آجائے تو اس کے بعد آگے فروخت کرو۔

اگرچہ بظاہر غیر مملوک چیز فروخت کرنے میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ لیکن سوال اصول کا ہے۔ اس لئے کہ اگر ایک مرتبہ بیہ اجازت دے دی جاتی کہ انسان ایک غیر مملوک چیز فروخت کر سکتا ہے تو اس سے سٹے کا دروازہ چو پائے کھل جاتا ، کیونکہ سٹے کے اندر بہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ میں اور اس کی ملکیت میں ایک پیسے کا بھی مال نہیں ہے ، لیکن وہ کروڑوں روپے کا کاروبار کرتا ہے ، اس کا تماشہ دیکھنا ہوتو کراچی اسٹاک ایکھنچ میں جاکر دیکھ لیں۔ وہاں پرلوگوں کے پاس چھوٹے اس کا تماشہ دیکھنا ہوتو کراچی اسٹاک ایکھنچ میں جاکر دیکھ لیں۔ وہاں پرلوگوں کے پاس چھوٹے

man hand hand and a de d'air. a

چھوٹے کیبن ہیں، اور اس کے اندر ٹیلیفون رکھا ہے اور پچھنہیں ہے، وہ صرف ٹیلیفون پر کروڑوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں اور لین دین کرتے ہیں۔(1)

### سٹہ کیا ہوتا ہے؟

کیے قبل القبض کی ممانعت ایک ایسا تھم ہے جس نے بہت سے مفاسد کا سد ہا ب کیا ہے اور موجودہ سر مایددارنہ نظام میں بہت سی خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ انہوں نے بہت قبل القبض کو جائز قرار دیا ہوا ہے۔ سے کی تما م شکلیں تقریباً وہ اسی بیج قبل القبض پر مبنی ہیں۔

سٹری حقیقت ہیے ہے کہ انداز ہ لگانا ، تخیینہ لگانا ، اس کئے کہ سٹر کے اندر بیہ ہوتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا ہے اسٹاک ایکیجنج (Stock Exchange) سے، کمپنیوں کے شیئرز، ان کے حقص بإزار میں فروخت ہوتے ہیں ، جس بإزار میں کمپنیوں کے قصص فروخت ہوتے ہیں اس کو اسٹاک ایکچینج کہتے ہیں۔اور یہ عجیب وغریب قتم کا بازار ہوتا ہے۔اس میں کوئی سامان تجارت نہیں ہوتالیکن کروڑ وں کے روزانہ سودے ہوتے ہیں۔ مختلف قتم کی کمپنیوں کے تصص اس بإزار میں فروخت ہوتے ہیں۔اس اسٹاک ایمپینج میں یہ ہوتا ہے کہلوگ ان حصص کی خریدتے اور بیجتے رہتے ہیں اور اس کا اندازہ کرتے ہیں کہ کوئی کمپنی زیادہ منافع میں جارہی ہے، جو کمپنی زیادہ منافع میں جارہی ہوتی ہے اس کے شیئر زکوخرید لیتے ہیں تا کہ اگے چل کر اس کے دام برهیں گے تو اس وقت منافع ہوگا، مثلاً ایک ممپنی کا حصہ پچاس روپے میں بک رہا ہے اور آ گے جا کر اس کا حصہ ساٹھ ستر رویے کا ہو جائے گا تو اس وقت چے دیں گے۔ تو اصل کاروبار اسٹاک ایکھینج میں حصص کا ہے، اس میں اگر کوئی آ دمی حصہ لے ادر اس پر قبضہ کر لے اور قبضہ کر کے اس کوآگے فروخت کرے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ،لیکن اس میں سٹہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہرآ دمی اپنا انداز ہ لگاتا ہے کہ کونی کمپنی کے حصص اس وقت سے ہیں اورکس کے مہلکے ہونے کا امکان ہے، تو اس کو ك كرخ يد ع كا دراس آكے يج كاليكن موتے موت يد معامله اس طرح مونے لكے كاكدايك شخص نے جس کے یاس بالکل کوئی شیئر زنہیں ہیں ایعنی کوئی حصہ نداس کی ملک میں ہے اور اور ند قضے میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) تقریر ترمذی ۱،۵،۱،٤/۱

### يدى مثال

فرض کروسٹہ کی مثال پی۔ آئی۔اے کمپنی ہے،اس نے انداز ہ کیا کہ پچھ دنوں میں اس ع صعل بره جائیں گے۔اس نے دیکھا کہ آج بیر صدسورو پے میں بک رہا ہے تو ایک ماہ بعد ں کے تقص ایک سو پچاس تک بردھ جائیں گے۔ یہ مض اس نے حماب کناب لگایا ہے اس کے پاس پچھنیں ہے۔اب اس نے دوسرے صف کے تاجر کوٹیلیفون کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی بیہ دیں۔آئی۔اے کے شیئرز ہیں میرے اندازہ بیہے کہ بیایک ماہ بعد ایک سو بچاس کے ہو ائیں گے تو اگر چاہوتو میں آج تمہیں ایک سو چالیس کے فروخت کر دیتا ہوں لینی وہ شیئر زایک ہ کے بعد دونگا لیکن فروخت آج کر دیتا ہوں۔ابمشتری نے اندازہ لگایا کہ واقعی ایک سو بیاس کے ہونے والے ہیں تو آج میں اگر ایک سوچالیس کے خریدوں گاتو ایک ماہ بعد ایک سو عیاس کے فروخت کرسکوں گاتو ایک شیئر پر مجھے دس روپے کا فائدہ ہوگا۔اس نے کہا ٹھیک ہے یں نے خریدلیا۔اب دونوں کے درمیان بیج ہوگئی۔بائع کے پاس وہ شیئر زموجو دنہیں ہیں۔ سمجھ و کہ زید بائع ہے اور خالد نے خرید لئے۔اب بیسو چتا ہے کہ میں کہاں تک ایک مہینہ کا انتظار کروں گا تو اس کے بجائے وہ بکر کوفون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے یاس ہیں جولائی کو پی آئی ے کے ایک ہزارشیئر زہیں اور اگرتم جا ہوتو آج میں ایک سواکتالیس کے چے دوں گا۔ برنے بھی انداز ہ کیا کہ ایک ماہ بعد اس کے ایک سو پچاس ہونے والے ہیں میں ایک سواکتالیس کے فریدلیتا ہوں نورو یے کا فائدہ ہوجائے گا۔اس نے کہاٹھیک ہے میں نے خرید لئے۔ برنے پھر حامہ کونون کرلیا کہ میرے باس جولائی کو پی۔ آئی۔اے کے ایک ہزارشیئر زہیں اور وہ ایک سو بیالیس میں آپ کو چ دیتا ہوں ، اس نے ایک سو بیالیس میں خرید لئے تو ابھی بیس جولائی آتے آتے اس میں تھے۔

لیکن بعد میں حضور اکرم مَانْ اللّٰهُ بِمَان کے آئے اس داسطے ان کواجر مل گیا۔ دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جوحضور اقدس مَانْ اللّٰهِ بِمِ ایمان نہیں لائے ، اس کے نتیج میں ان

كاجربهي ساقط موكيا-

سیمیری تو جیداس تقدیر پر ہے کہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں، لینی ایک مرتبہ آپ علی میں کی ایک مرتبہ آپ علی میں کا فیار کی اشعری سے میں بات فرمائی اور ایک مرتبہ ابوموی اشعری سے میان فرمائی لیکن اگر ایک ہی روایت اور اختلاف راویوں سے پیدا ہوتو پھر یہ تو جیہ نہیں میان فرمائی لیکن اگر ایک ہی روایت اور اختلاف راویوں سے پیدا ہوتو پھر یہ تو جیہ نہیں

ہوسکتی ۔

# دونوں صدیثوں میں ایک قیراط اور دوقیراط کی توجیہ کی صورت کیا ہے؟

اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہا جارہا ہے کہ ایک قیراط دیا جائے گا بیاس کے سابق دین کی وجہ سے اور ملے گا اور جو ایمان ہی نہیں لایا اس کو سابق دین کی بنیاد پر بھی ایک قیراط نہیں ملے گا۔

# ملك غير برنموكاحكم

حد ثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى: حدثني سالم بن عبدالله: أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول:"انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أوواالمبيت إلى غار فد خلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليها الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم :اللُّهم كان أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلها أهلا ولا مالا، فنأ ي بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبو قهما فو جد تهما نا ئمين. فكرهت أن أغبق قبلها أهلًا أو مالًا، فلبثت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عناما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفر جت شيًّا لا يستطيعون الخروج".قال النبي عُلَيْكُ: "وقال الآخر: اللهم كانت لى بنت عم كانت أحب الناس إلى فأردتها عن نفسها، فامتنعت منى حتى ألمت بها سنة من السنين فجاء تني فأعطيتها عشرين وما ئة دينار على أن تخلى بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أجل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرقت عنها وهي أحب الناس إلى وتركت الذهب الذي أعطيتها\_ اللَّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فأنفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها"، قال النبي مُنظله :"وقال الثالث : اللَّهم إني استأجرت أجرا فاعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرات منه الأموال فجاء ني بعد حين فقال: يا عبدالله، أدّ إلى أجرى، فقلت له: كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال: يا عبدالله ، لا تستهزئ بي، فقلت

:إنى لا أستهزئ بك، فأخذه كله فأستاقه فلم يترك منه شيئًا اللهم فإن كنت فعلت ذلك التغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخر جوا يمشون" (١)

یہاں اس پرامام بخاری نے ترجمہ الباب قائم کیا ہے باب من استاجر اجیر افترك أجره بعمل فیه المستاجر فزادو من عمل فی مال غیرہ فاستفضل۔ کہ جس شخص نے کوئی اجیر اجرت پرلیا، اجیر نے اپنا اجرمتاجر کے پاس چھوڑ دیا، متاجر نے اس کے اندر عمل کیا اور اس وجہ سے اس کے مال عیرہ فاستفضل یا کسی اضافہ ہوگیا، أو من عمل فی مال غیرہ فاستفضل یا کسی کے پاس دوسر شخص کا مال تھا، اس نے اس کے اندر عمل کیا اور اس سے مال عیں اضافہ کر دیا، تو وہ مال کس کا ہوگا؟

ا مام بخاریؒ اس حدیث کولا کریہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایس صورت میں ریح اصل مالک کا ہوگا کیونکہ مال اس کا تھا۔ آگے جونموآئی ہے وہ اس کے مال کی نمو ہے وہ اس نمو کا بھی مالک ہوگا۔

اسی وجہ سے حدیث کے مذکورہ واقعہ میں ان صاحب نے جانے والے کی چھوڑی ہوئی اجرت سے بکری خزیدی ،اس کے بچے وغیرہ ہو گئے ، وہ سارے کے سارے واپس کر دیئے۔

دوسرے علماء کا کہنا ہیہ ہے کہ مستاجر نے جواس مال کانمو واپس کیا، و ہاس کے ذمہ واجب نہیں تھا بلکہ تیمرع تھا۔

در حقیقت اس مسئلے کا درومداراس پر ہے کہ اجیر نے اگر اجرت وصول کرنے ہی سے انکار کر دیا تھا تو متاجر کی طرف سے بہترع تھا، کیونکہ ابھی تک وہ رقم مستاجر ہی کی تھی، اور اجیر کے قبضے کے بغیر وہ اجیر کی ملک نہیں کہلا سکتی ۔ لہذا نموجو ہواوہ مستاجر کی ملک میں ہوا اور اس پر اجیر کو دینا واجب نہیں تھا، تیرع کیا۔

اور اگر صورت بیہ ہوئی ہو کہ اجر نے اجرت پر قبضہ کر کے وہ متاجر کے پاس بطور امانت رکھوا دی ہو، پھر اس کو کام میں لگا دیا ہوتو اس کانمومستاجر کے لئے ملک خبیث ہوگا، جو اجیر کو واپس کرنالازم

دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر کاروبار میں لگانے کا حکم

فقہاء کرام کے درمیان کلام ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دوسرے کا مال رکھا ہوا ہو، امانیاً

(۱) في صحيح بحارى كتاب الا حارة باب من استاحر احيرا فنزل أحره، الخ رقم ٢٢٧٢ وفي صحيح مسلم، كتاب الذكر و الدعاء والتوبة والإستغفار، رقم ٤٩٢٦، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع، رقم ٢٩٣٩، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، رقم ٢٩٣٩.

بدرد - ربيددر دست ناجاز وناجاز موريل

ہو یا کسی اور طریقے سے اس کے پاس آیا ہو، اگر وہ اس کواصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی نفع بخش کام میں لگائے اور اس سے نفع حاصل کرے تو اس نفع کا حقد ارکون ہوگا؟

اس میں زیادہ تر فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ ایک صورت میں چونکہ نفع مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کیا ہے اس لئے وہ نفع کسب خبیث ہے، کیونکہ بیددوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف ہے اس لئے وہ کمائی اس کے لئے طیب نہیں ہے۔ لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کسب خبیث کوصد قد کرے، وہ واجب التقدق ہے۔

# میراث کے بارے میں اہم مسئلہ

اور بیمعاملہ میراث میں بکثرت پیش آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ اپنی دکان چورڑ گیا ، اب بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ اس دکان میں تقرف کرنے والا ایک ہوتا ہے، جواس کو چلا تار ہتا ہے اور نفع آتار ہتا ہے۔

ابسوال به بیدا ہوتا ہے کہ وہ نفع کس کا ہے؟ آیا اس کے اندر سارے ور ثاء شریک ہوں گے یا صرف اس کا ہوگا جس نے اس میں عمل کر کے اس کو بڑھایا؟

عام طور سے فقہاء کا کہنا ہے کہ چونکہ اس نے بیمل در ٹاء کی اجازت کے بغیر کیا ہے لہذا ہے کسب خبیث کوصد قد کرنا ہوگا۔

بعض خفرات بیفر ماتے مہیں اور امام بخاری کا رجحان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھ بھی نفع ہوا وہ اصل مالک کا ہے لہذا دراشت والے مسکے میں جو پچھ نفع حاصل ہوگا اس میں تمام درثاء شریک ہوں گے۔

### امام بخارى رحمه الله كااستدلال

امام بخاری اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں آدمی پیسے چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے نے ان پیسے لیے کھا بلکہ سارا کچھ کا کے ان کو بڑھانے کے بعد خود نہیں رکھا بلکہ سارا کچھ کائے ، بکریاں وغیرہ اس اجرکو جوصاحب مال تھادے دیں۔

جهبور كاقول

המנגן - ניאנקנים טישורנו שור פניט

اگریدال کے ذمہ داجب ہوتا کہ جو کچھ بھی آیا ہے دہ سارا کا سارا دائیں کرے پھر توبیاس نے اپنا فریضہ اداکیا ہے، نیک اعمال میں تو کچھ بات نہ ہوئی ۔ جبکہ اس نے اس کو اپنا نیک عمل شار کیا اور اسے دعا کے لئے توسل کیا، تو معلوم ہوا کہ اس کا حق نہیں تھا کہ صاحب مال کو پورا دیتالیکن اس نے تبرعاً دے دیا۔ (۱)

# منيفه كااصل مدبب

اور جوحظر آت ہے کہتے ہیں کہ وہ کسب خبیث ہے جبیبا کہ حنیفہ کا فد ہب بھی ہے کہ جب مالک کی اجازت کے بغیر تصرف ہوتو وہ کسب خبیث ہے اور کسب خبیث واجب التقدق ہے۔ لہذا فقراء کو صدقہ کرنا چا ہے بعنی جواصل مالک ہے اس کواصل مال لوٹا دے اور جورز کی نفع حاصل ہوا ہے وہ فقراء میں صدقہ کردئے۔ حنیفہ کا اصل فد ہب یہی ہے۔

## متاخرين حنيفه كاقول

لیک فی متاخرین حنیفہ میں سے علامہ رافعی نے بیفر مایا ہے کہ چونکہ خبث صاحب مال کے حق کی وجہ سے آیا ہے لہٰذا اگر وہ صدقہ کرنے کے بجائے صاحب مال کو دید ہے تب بھی صحیح ہوجائے گا، چنا نچہ وراشت والے مسئلہ میں اگر ایک وارث متصرف ہو گیا جبکہ حق سارے ورثاء کا تھا تو اس میں اصل تھم تو بہے کہ جو کچھرز کے حاصل ہوا وہ تقد ق کرے اگر تقد ق نہ کرے بلکہ ورثاء کو دید ہے تو اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گایہ زیادہ مناسب ہے تا کہ اس سے تمام ورثاء فائدہ اٹھالیں۔

<sup>(</sup>۱) واحتج بهذا الحديث أصحاب أبي حنفية وغيرهم ممن يحيز بيع الانسان مال غيره والتصرف فيه بغير اذن مالكه إذا أحازه المالك بعد ذلك، ووضع الدلالة الخـ - - - -

وأجاب أصحابنا وغير هم ممن لا يحيز التصرف المذكور بان هذا إنجبار عن شرع من قبلنا، وفي وأجاب أصحابنا وغير هم ممن لا يحيز التصرف المذكور بان هذا إنجبار عن شرع من قبلنا، وفي كونه شرعا لنا خلاف مشهور للاصوليين، فان قلناليس شرعا لنا فلا حجة ولا فهو محمول على أنه استاجره بارز في الذمة ولم يسلم إليه، بل عرضه عليه فلم يقبله لردأته، فلم يتعين من غير قبض صحيح فبقى على مالك المستاجر، لأن مافي الذمه لا يتعين إلا قبض صحيح ثم ان امستحاجر صحيح فبقى على مالك المستاجر، لأن مافي الذمه لا يتعين إلا قبض صحيح ثم ان امستحاجر تصرف فيه وهو ملكه، فصح تصرفه، سواءاعتقده لنفسه أم للا جير، ثم تبرع بما اجتمع منه من تصرف فيه وهو ملكه، فصح تصرفه، سواءاعتقده لنفسه أم للا جير، ثم تبرع بما اجتمع منه من الابل والبقر والغنم والرقيق على الأجير بتراضيهما والله اعلم (وفي صحيح مسلم بشرح النووى، رقم ١٩٣٩، وفيض البارى، ج:٣٠ رقم ٢٩٣٩، وفيض البارى، ج:٣٠

# پراویڈنٹ کی تعریف وموجودہ شکل

ال حدیث سے ہمارے دور کے ایک مسئلہ پر اگر چہاستدلال کامل نہ ہوالبتہ استیاس کیا جا سکتا ہے۔اوروہ ہے پراویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ۔

پراویڈنٹ فنڈ بیہ ہوتا ہے کہ سرکاری محکموں اور پرائیویٹ محکموں میں بھی بیرواج ہے کہ عام طور سے ملاز مین کی تنخوا ہوں میں سے بچھ حصہ محکمہ کی طرف سے ہر مہینے کاٹ لیا جاتا ہے، فرض کریں اگر کسی کی تنخواہ دس ہزار رو پے ہو اس کی تنخواہ میں سے ہر مہینہ بچپاس رو پے، سورو پے کاٹ لیتے ہیں تمام ملاز مین کی تنخوا ہوں میں سے جورقم کافی جاتی ہے اس کوایک فنڈ میں جع کر دیا جاتا ہے جس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں۔

اس میں یہ ہوتا ہے کہ محکمہ اپنی طرف سے اس فنڈ میں پچھ پیسے ملاکر اضافہ کرتا ہے، پھر ملاز مین کی کاٹی ہوئی رقم اور محکمہ کی طرف سے جواضافہ کیا گیا ہے دونوں کو ملاکر کسی نفع بخش کام میں لگاتے ہیں، پھر اس پر نفع حاصل ہوتا ہے اسکو بھی اس فنڈ میں جمع کرتے ہیں، آ جکل سود کے کام میں لگاتے ہیں، پھر اس پر نفع حاصل ہوتا ہے اسکو بھی اس فنڈ میں جمع ہوئی کرتے رہتے ہیں جب ملازم کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے اس وقت اس فنڈ میں اسکی جتنی رقم جمع ہوئی ہے وہ اس کو یا اس کے ور ٹاء کو دیدی جاتی ہے۔

اس سے ملازم کا بیہ فائدہ ہوتا ہے ہوکہ اس کو بہت بھاری رقم اکٹھی مل جاتی ہے، اس کو بہت بھاری رقم اکٹھی مل جاتی ہے، اس کو براد یڈنٹ فنڈ کہتے ہیں۔

پراویڈنٹ فنڈ میں انہاء ملازمت پرملازم کوجورقم ملتی ہے اس کے تین حصہ ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جواس کی تخواہ سے کاٹا گیا۔

دوسراحصہ وہ ہے جو حکومت یا محکمہ نے اپنی طرف سے تبرعاً جمع کیا۔ ملازم کے لئے ان دونوں کو وصول کرنے میں تو کوئی اشکال نہیں۔

تیسراحصہ وہ ہے جواس فنٹر کی رقم کونفع بخش کاروبار میں لگایا جاتا ہے اور عام طور سے وہ نفع بخش کاروبار میں لگایا جاتا ہے اور عام طور سے وہ نفع بخش کاروبار میں رشیفلیٹ' خریدلیا اور بخش کاروبار سود کا ہوتا ہے کہ بینک میں رکھوا دیا اور اس پر سود لے لیا یا ' ڈیفنس سرٹیفلیٹ' خریدلیا اور اس پر سود لے لیا یا عام ڈیازٹ سرٹیفلیٹ مل گئے اس پر سود لے لیا ، تو جب ملازم کو پراویڈٹ فنڈ ملتا ہے تو اس میں تینوں قسموں کی رقبیں شامل ہوتی ہیں ، اصل رقم جو تخواہ سے کاٹی گئی وہ بھی ہوتی ہے ، محکمہ کی طرف سے تبرع کی ہوئی رقم اور سود کی رقم بھی ہوتی ہے۔

کی طرف سے تبرع کی ہوئی رقم اور سود کی رقم بھی ہوتی ہے۔

اب سوال میر بیدا ہوتا ہے کہ ملازم کے لئے اس رقم کا استعال جائز ہوگایا نا جائز ہوگا؟

# پراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں علماء کا ختلاف

اس میں علماء کاتھوڑ اسااختلاف ہے۔

جہاں تک اصل رقم کا تعلق ہے دہ اس کا حق ہے، اس کے لینے میں کوئی مضا کھنہیں۔
حکومت نے جو بعد میں اپنی طرف سے تبرع کیا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ محکمہ نے جورقم
کائی ہے وہ اس پر دین ہے، اب اگر محکمہ اپنی طرف سے پچھ دیتا ہے تو وہ دین پر زیادتی ہے اور دین پر حزیادتی دی جائی ہے وہ سود ہوتی ہے۔ نیز اس کو جب کسی سودی کام میں لگاتے ہیں اور اس پر اضافہ ہوتا ہے وہ بھی سود قرار یا تا ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ جتنی رقم تخواہ سے کائی گئی اتنی لینا جائز ہے اور اس سے زیادہ لینا جائز ہے اور اس سے زیادہ لینا جائز ہے اور اس

دوسرے حضرات کا کہنا ہے ہے کہ بیں، اصل رقم بھی لے سکتا ہے اور محکمہ نے اپنی طرف سے جو اضافہ کیا ہے وہ بھی لے سکتا ہے کیونکہ محکمہ جو تبرع کر رہا ہے وہ اگر چہدین کے اوپر کر رہا ہے لیکن یہ اضافہ دین کے ساتھ مشروط فی العقد نہیں، رہا اس وقت بنتا ہے جب عقد دین میں جانبین سے زیادتی کو مشروط کیا جائے اور یہاں جانبین سے وہ زیادتی مشروط نہیں ہوتی بلکہ محکمہ یک طرفہ طور پر تبرعاً دیتا ہے، مشروط کیا جائے وائن کو تبرعاً دین سے زیادہ دیدے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سے ایسانی ہوتی جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسن قضاء ثابت ہے۔

لہنرااگر دین سے زیادہ دیدیا تو وہ سود میں شامل نہ ہوا۔البتہ سودی کام میں لگائی ہوئی رقم سے جومنا فع حاصل ہوا وہ چونکہ سودی معاملات ہیں لہذا وہ جائز نہیں۔

لین دوسرے حضرات ہے کہتے ہیں کہ سود کا جو پچھ محاملہ کیا وہ محکمہ نے اپنے طور پر کیا، وہ جانے اوراس کا اللہ جانے، ملازم کی اجرت کائی گئی تھی وہ ابھی اس کی ملکیت میں آئی ہی نہیں، کیونکہ اجرت پر ملکیت اس وقت محقق ہوتی ہے جب اس پر قبضہ کر لے۔ اور جب قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہ کاٹ کی گئی تو اس ملکیت میں ہی نہیں آئی ابھی وہ محکمہ کی اپنی ملکیت میں ہے، اس میں جو پچھ بھی تصرف کاٹ کی گئی تو اس ملکیت میں ہی نہیں آئی ابھی وہ محکمہ کی اپنی ملکیت میں ہے، اس میں جو پچھ بھی تصرف کر رہا ہے اگر چہودی کاروبار میں لگایا ہے وہ محکمہ کر رہا ہے جو جانبین میں مشروط نہیں تھی۔

لیکن جب ملازم کو دے گا تو وہ اپنے خز انے سے دے گا۔ تو ملازم کے حق میں سب تبرع ہی تبرع ہے، چا ہے اس تبرع ہے حصول کے لئے محکمہ نے ناجائز طریقہ اختیار کیا ہو۔

تبرع ہے، چا ہے اس تبرع کے حصول کے لئے محکمہ نے ناجائز طریقہ اختیار کیا ہو۔

# معرت مولانامعتى محرسفيع صاحب رحمه الله كافتوى

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب کارسالہ 'پراویڈنٹ فنڈ پرزکوۃ اورسود کا مسکلہ' چھپا ہوا ہے، اس میں یہی فتویٰ دیا ہے۔لیکن جس وقت بیفتویٰ دیا تھا اس میں اور آج کے حالات میں تھوڑ افرق ہوگیا ہے، اس لئے بیفتویٰ نظر ثانی کامختاج ہوگیا ہے۔

اس وفت محکمہ جو کچھ کرتا تھا اپنے طور پر کرتا تھا اس میں ملازم کا کوئی دخل نہیں تھا اور ابطریقہ سے کہ پراویڈنٹ فنڈ کو چلانے کے لئے خود محکمہ کی طرف سے ایک سمیٹی بنا دی جاتی ہے کہ اس فنڈ کو چلائیں، تو جو کمیٹی ہے وہ ملاز مین کی نمائندہ اور وکیل ہوگئی۔ اس کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہے، قبضہ ہونے کے بعد وہ اس کی ملکیت میں آگئی، اب اگریہ اس کو کسی سودی معاملات میں چلائیں گے تو یہ خود ملازم چلارہا ہے۔ لہذا اس کے لئے لینا جائز نہ ہونا جا ہے۔ (۱)

ولم ير ابن سيرين وإبراهيم والحسن باجر السمسار بأسا\_ وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذاو كذا فهولك وقال ابن سيرين :إذاقال: بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بينى وبينك؛ فلا بأس به وقال النبى صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم" (٢)

## سمسرة كمعنى

سمسر ق کے معنی ہیں دلا لی اور دلال کوسمسار کہتے ہیں۔
اس سے و چخص مراد ہے جو کسی کوکوئی چیز خرید نے میں مددد ہے، بائع اور مشتری کے درمیان رابطہ قائم کر ہے اور کسی سے سودا کرائے۔
بعض اوقات سمسار، بائع کا اور بھی مشتری کا دکیل ہوتا ہے اور بعض اوقات دونوں کا دکیل ہوتا ہے۔
(۳)

יאנונין פרים טפולי פולים פולים פולים פולים פולים פולים פולים

## دلال کی اجرت کے بارے میں اختلاف فقہاء

دلا ل کی اجرت کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان کھھ اختلاف ہے۔ پہلے سیمھ لینا علیہ ہے۔ کہدلالی کی ایک صورت تو ایسی ہے جس کا جواز متفق علیہ ہے۔

# دلا لی کی جواز کی متفق علیہ صورت

متفق علیہ صورت ہے ہے کہ سی شخص نے کہا مثلاً میرا فلاں مکاں ہے تم اس کے لئے مشتری تلاش کرواور مدت مقرر کردی کہا یک مہینہ کے اندراندرتم میرے لئے مشتری تلاش کرواس ایک مہینہ میں تم میرے اچر ہوگے اس کی میں تمہیں اتنی اجرت ادا کروں گا۔

اس معاہدہ کی روسے اگر فرض کریں کہ اس نے پندرہ دن میں مشتری تلاش کر لیا اور بائع و مشتری کے درمیان سودا ہو گیا تو اس کو پندرہ دن کی اجرت مل جائے گی۔اس کو ایک مہینہ کے لئے اجیر رکھا تھا، فرض کریں اس کی یا نچ ہزار اجرت مہینہ کی مقرر کی گئی تھی۔اس نے پندرہ دن میں تلاش کر لیا تو اس کی اجرت ڈھائی ہزار ہوگئی۔

یے صورت در حقیقت سمسر ق کی نہیں بلکہ حقیقت میں بیاجارہ ہے اور اس کے جواز پر سب کا اتفاق ہے۔

اورا گرفرض کریں کہ وہ پورامہینہ کوشش کرتار ہا، مشتری تلاش کرتار ہا، کیکن اس کوکوئی مشتری نہ ملاتب بھی مہینہ ختم ہونے پراس کے پانچ ہزار روپے واجب ہوجائیں گے۔ بیاجارہ ہے اور اس کے جواز میں کسی کا ختلاف نہیں ہے۔(۱)

### سمسرة كي معروف صورت

لیکن سمسر ق کی عام طور پر جوصورت معروف ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے لئے مشتری تلاش
کریں، اگر مشتری تلاش کر کے لائیں گے تو میں آپ کو پانچ ہزار روپے دوں گا، اس میں عام طور پر مدے نہیں ہوتی بلکہ لکی تکیل پر اجارہ ہوتا ہے کہ اگرتم مشتری تلاش کر کے لاؤ گے تو تمہیں پانچ ہزار روپے ملیں گے۔

اب اگر بالفرض وہ دوسرے دن تلاش کر کے لے آیا تو اس کو بانچ ہزاررد پے ل گئے ادر اگر

المدادي الماديد و حزوم : ١٢٤، طبع بيروت

دوسرے دن تلاش کرکے نہ لایا، دوسرا دن کیا پورا مہینہ گزر گیا، دو مہینے گزر گئے وہ کوشش کرتار ہالیکن کوئی مشتری نہیں ملاتو ایک بیسہ بھی اجرت نہیں ملے گی۔اس کوعام طور پر سمسر ۃ کہتے ہیں۔(۱) اس کے جواز میں فقہاء کرام کا کلام ہواہے۔

# امام شافعی، ما لک اور احمد بن حنبل حمهم الله کا قول

امام شافعی ،امام مالک اور امام احمد بن طنبل کومطلقاً جائز کہتے ہیں شرط صرف یہ ہے کہ اجرت معلوم ہو۔ (۲)

## حنفيه كالمسلك

امام ابوحنیفہ کے بارے میں علامہ عینی نے ''عمرۃ القاری'' میں یہ نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک بیعقد جائز نہیں ہے، اور انہوں نے امام ابوحنیفہ کی طرف غالبًا یہ قول اس وجہ سے منسوب کیا ہے کہ بیا جارہ تو ہے نہیں اسلئے کہ اجارہ میں معقود علیہ یاعمل ہوتا ہے یا مرت ہوتی ہے اس میں عمل کی خکیل سے بحث نہیں ہوتی کے عمل مکمل ہوا یا نہیں ہوا۔ اس نے اپنی محنت کی ہے، الہذا اس کو اس کی اجرت مل جائے گی۔ یہ اجارہ نہیں در حقیقت سمسرۃ ہے جو جعالہ کی ایک شکل ہے۔ (۳)

### جعاله

جعالہ بیایک مستقل عقد ہوتا ہے جواجارہ سے مختلف ہے۔

جعالہ کے معنی بیہ ہوتے ہیں کہ اس میں نہ تو کوئی مدت مقرر ہے نہ کوئی عمل مقرر ہے بلکہ عمل کے نتیجے پر اجرت دی جاتی ہے، مثلاً کسی شخص کاغلام بھاگ گیا، پیتنہیں وہ کہاں ہے؟ اس نے کسی شخص سے کہا کہ اگرتم میرے غلام کومیرے یاس لے آؤ تو تنہیں اتنی اجرت دوں گا۔

اب غلام کب آئے گا؟ کتنی در کے گی؟ کتنی محنت کرنی پڑے گی بیسب کچھ مجہول ہے۔
ملے گایا نہیں ملے گا۔ ہوسکتا ہے چھ مہینے تلاش کرتا رہے ، لیکن وہ نہ ملے اور ہوسکتا ہے کہ کل مل جائے ،
ہوسکتا ہے کہ بہت محنت کے با وجود نہ ملے اور ہوسکتا ہے کہ گھر سے باہر نکلے اور مل جائے تو نہ مل ک

<sup>(</sup>۱) خاشیه ابن عابدین، ج: ۲ص: ۲۳

sor as - wedden ils (1)

الم الرجيد و من عن المعلق المع

تعین ہے، نہ مدت کی تعین ہے۔ مداراس پر ہے کہ جب عمل عمل ہوجائے گاتو پیے ملیں گے در نہیں ملیں گے،اس کو جعالہ کہتے ہیں۔

### ائمه ثلاثة كالمسلك

المكه ثلاثة يعنى امام ما لك ، امام شافعي اورامام احمد بن عنبل يه تينون حضرات جعاله كوجائز كهتم بين -

### امام الوحنيفه رحمه الله كامسلك

امام ابوحنیفه کی طرف بیمنسوب ہے کہ وہ جعالہ کو جائز نہیں فرماتے ، کیونکہ بیاجارہ کی شرائط پر پورانہیں اتر تا۔

لیکن جھے ایبالگتاہے کہ ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ امام ابوصنیفہ نے کہا ہو کہ جعالہ حرام ہے، البتہ جعالہ کے جواز پر بھی ان کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اس واسطے لوگوں نے بیہ جھا کہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک جعالہ جائز نہیں۔

سمسار کوبھی جعالہ کے اصول پر قیاس کیا چونکہ سمسرۃ میں بھی نظمل متعین ہے اور نہ مدت متعین ہے بلکہ یہ کہا کہ جبتم مشتری تلاش کر کے لاؤ گے تو اجرت ملے گی۔ یہ بھی جعالہ کی ایک شکل ہے۔ اور جعالہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک رہے میں اور علامہ عینی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا کرنا درست نہیں۔

اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس بارے میں امام ابوحنیفہ سے کوئی نفی کی بات ثابت نہیں ہے کیکن اثبات کی بھی کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے ان کی طرف عدم جواز کی نبیت کی جاتی ہے۔

ورنددلائل کے نقط نظر سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ 'ولمن جاء به حمل بعیر' کی

روشی میں جعالہ کا جواز واسم ہے۔ اس واسطے متاخرین حنفیہ نے سمسر ق کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے۔اگر چہ علامہ عنیٰ کی ہے کھے میں کہ حنفیہ کے نزدیک سمسر ق جائز نہیں لیکن متاخرین حنفیہ علامہ شامی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ سمسر ق بھی جائز ہے اور علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں صراحتۂ امام ابو حنیفہ سے بھی جواز قال کیا ،فر ماتے والشافعي والانعلم مخالفا و توضيح بات بيب كدحنفيد كزديك بهي ممرة جازب (١)

## جمهوركااستدلال

جعالہ کے جواز پر جمہور قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔

﴿ قَا لُوا نَفُقِدُ صُوَاعَ الْملِكِ وَلِمَنُ جَآءَ بِهِ حِمُلُ بِعِيْرِوَّ أَنَا زَعِيْمَ ﴾ [يوسف: ٧٦] ترجمه: بولے ہم نہيں پاتے بادشاه كا پيانه اور جوكوكى اس كولائے اس كو ملے ايك بوجھا ونث كا، اور بين ہول اس كا ضامن \_

كم بادشاه كا بيالم موكيا ب، جوفض وه بياله لے كرائے گااس كوايك اون كے برابرراش ملے

گا۔ اب یہاں پیالہ کم ہوگیا اور بیکہا جار ہاہے کہ جوبھی لانے گااس کوایک بعیر کے برابرراش ملے گا۔

یہ جومعالمہ کیا گیا، اس میں نہ تو مدت مقرر ہے نہ کمل کی مقدار مقرر ہے بلکہ کل کے نتیج میں اجرت طے کی گئی ہے۔

یہ جعالہ ہے اور شرائع من قبلنا ہمارے لئے ججت ہوتی ہیں جب تک کہ ہماری شریعت میں ان کی تردید نہ آئی ، البذایہ جائز ہے۔ بیائمہ ثلاثہ کا استدلال ہے۔

# دلالی (کمیشن ایجنٹ) میں فیصد کے حساب سے اجرت طے کرنا

دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سمسر ق کی اجرت کی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی اجرت مقر رکر لی جائے اجرت کی مقدار معین کر دی جائے کہ تہمیں پانچ ہزاررو پے دیں گے تو اس کو بھی جائز کہتے ہیں اور محقق تول کے مطابق حنیفہ کے ہاں بھی جائز ہے، لیکن عام طور سے سمسر ق میں جوصورت ہوتی ہے وہ اس طرح اجرت معین نہیں ہوتی بلکہ فیصد کے حساب سے مقرر کی جاتی ہے کہ جتنے تم پیچو گے اس کا دو فیصد تم کو ملے گا۔

آج کل کی اصطلاح تا را ایم کمیش ایجند (Commission Agent) بی کتے

صاب سےمقرر جاتی ہے۔

بعض و ه حضرات جوسمسرة كوجائز كہتے ہيں كه اس تشم كى اجرت مقرر كرنا جائز نہيں۔اس لئے كة مسرة در حقیقت ایک عمل كی اجرت ہے اور سمسار كاعمل شن كی بیشی ہے كم اور زیادہ نہیں ہوتا۔وہ تومشترى كوتلاش كررها ہاب اگرشن ايك لا كھ ہے تب بھى اس كوا تناعمل كرنا پر تا ہا درا گرشن ايك ہزار ہے تب بھی اتنا ہی عمل کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس کوشن کی مقدار کے ساتھ مربوط کر کے اس کا فیصد مقرر کرنا ، بعض نے کہا ہے کہ بیجا تر نہیں ہے۔ (۱)

کیکن اس میں بھی مفتی برقول ہی ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔اور علامہ شامیؓ نے بعض متاخرین حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی وجہ رہے کہ ہمیشہ اجرت کاعمل کی مقدار کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے بلکمل کی قدرو قیمت اور عمل کی حیثیت کے لحاظ سے بھی اجرت میں فرق ہوجا تا ہے،اس کی مثال علامہ شائ نے بیدی ہے کہ ایک مخف چڑے میں سوراخ کرتا ہے ادر ایک محض موتی میں سوراخ کرتاہے۔

اب چڑے میں سوراخ کرنے والے اورموتی میں سوراخ کرنے والے کے عمل میں محنت کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں ،لیکن موتی کے اندر سوراخ کرنے والے کے عمل کی قدرو قیت زیادہ ہے بنسبت چرے میں سوراخ کرنے والے کے ۔توعمل کی قدرو قیت کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔لہذا اگر کوئی مخض دلالی کرر ما ہے اور اس نے قیمت زیادہ مقرر کرلی ہے تو چونکہ اس کے عمل کی قدروقیت زیادہ ہے۔اس لئے اس میں فیصد کے تناسب سے اجرت مقرر کی جاستی ہے۔

اس طرح بعض لوگ کاروں کے بینے کا کاروبار کرتے ہیں، مکانات بینے کا کاروبار کرتے ہیں۔ان کے ایجنٹ اور برو کر ہوتے ہیں جو دلالی کرتے ہیں۔تو جو دلالی کرنے والے ہیں اگر انہوں نے بالفرض سوز د کی بیچی جوڈ ھائی لاکھ کی ہے اس پر ایک فیصد کمیشن کیں جوڈ ھائی ہزار رویے ہے۔اور اگر انہوں نے شیور لیٹ بیچی جو پچاس لا کھ کی ہے۔اب بظاہر دونوں کاعمل ایک جیسا ہے لیکن معقود علیه کی قدرو قیمت مختلف ہے۔لہذااگروہ اس پرایک فیصد لیس گے تووہ ڈھائی لا کھ کی تھی اور یہ پیاں لاکھ کے جاس پر ڈھائی لاکھ کے حماب سے میشن لے گااور اس پر پیاس لاکھ کے صاب

وعنه قال رایت ابن شحاع یقاطع نساحا ینسج له ثیابافی کل سنة(حاشیه ابن عابدین، ج: ٢،

سے تو چونکہ اس عمل کی قدرو قیمت زیادہ ہاس لئے زیادہ لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں ، تو مفتی بہتول ہے ہے کہ فیصد کے حساب سے بھی سمسر ق کی اجرت لینا جائز ہے۔ (۱)

آگے امام بخاری فرماتے ہیں۔ ولم یر ابن سیرین وعطاء و إبراهیم والحسن یاجر السمسار بأسا. ان حفرات تابعین میں سے کی نے سمسار کی اجرت میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

وقال ابن عباس: لأبأس أن يقول: بع هذا الثوب، فماز ادعلى كذاو كذافهولك.
حضرت عبدالله بن عباس بنائم كا قول قل كيا ہے كه اگر كى شخص سے يه معامله كرے كه ميرايه كير افروخت كردو، اگر اتنى قيمت سے زياده ميں فروخت كردوگة و جتنا زياده بوگا و همهارا بوگا، يعنى ميرايه كير اسورو بے ميں فروخت كردو۔ اگر سورو بے سے زياده ميں يبي تو جتنے زيادہ بول كے وہ تمهار سے حضرت عبدالله بن عباس بخاله فرماتے ہيں كه اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ابن عباس بخاله فارماتے ہيں كه اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ابن عباس بخاله فارماتے ہيں كه اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ابن عباس بخاله فارماتے ہيں كه اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ابن عباس بخاله فارماتے ہيں كه اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ابن عباس بخاله فارماتے ہيں كه اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ابن عباس بخاله فارماتے ہيں كه اس قول ير مالكيه نے عمل كيا ہے۔

دوسر سے انگر کہتے ہیں کہ بیرجا ئرنہیں ،اس واسطے کہا گر بالفرض سور و پےمقرر کئے اور کہا کہ جو سوسے زیادہ ہوں گے وہ تمہاری اجرت ہوگی ،اب اگر وہ کپڑ اسور و پے میں ہی فروخت ہوا تو سمسار کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔

جوحضرات جائز کہتے ہیں ان کا کہنا ہے ہے کہا گرسمسار کو پچھنہیں ملاتو نہ ملے۔ یہ ایساہی ہے جیسا کہ عقد مضاربت کا عقد کرتا ہے تو اس میں بسا اوقات اس کو پچھ بھی نہیں ماتا۔ ایسے ہی اگر یہاں بھی نہ ملاتو کوئی حرج نہیں۔

### جمهور كاقول

کین جمہور کا کہنا ہے ہے کہ مضاربت کا معاملہ اور ہے اور سمسر ق کا معاملہ اور ہے، سمسر ق میں اس کوکوئی نہ کوئی اجرت اس کاحق ہے۔ اس نے عمل پورا کرلیا ہے تو اب اجرت اس کاحق ہے۔ سمسر ق میں ایک تو جہالت چلی آربی تھی کہ پتے ہیں کوئی مشتری ملے گایا نہیں ، بیچارہ محنت کرتا رہا ، محنت کر کے مشتری تلاش کیا لیکن وہ بھی سوسے زیادہ میں نہیں خریدتا تو اس صورت میں ہے بیچارہ نقصان میں رہے گا، لہذا ہے صورت جا رُنہیں۔

<sup>(</sup>۱) وعنه قال رایت ابن شحاع یقاطع نساحا ینسج له ثیابافی کل سنة (حاشیه ابن عابدین، ج:۲، ص:۲۰)\_

### حنيفه كالمسلك

حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ بیصورت جائز نہیں، ہوسکتا ہے یہ کہا جائے کہ بھئی! یہ چیز سو روپے میں بچ دوہ تہماری اجرت دس روپے ہے، لیکن اگر سورہ پے سے زیادہ میں بچ دیا تو جتنا زیادہ ہو گا وہ بھی تمہارا ہوگا، یعنی ایک اجرت مقرر کرلی۔ تو وہ اس کو ملے گی لیکن اگر ایک سوسے زیادہ میں فروخت کیا تو وہ بھی مقرر کر دیا جائے اور اس کو فروخت کیا تو وہ بھی مقرر کر دیا جائے اور اس کو فاص مقدار شمن پرمعلق کر دیا جائے تو اس میں کوئی مضا کہ نہیں۔(۱)

وقال ابن سیرین:إذا قال: بعه بكذا فماكان من ربح فلك أو بینی وبینك، فلا بأس به، اگریه كها كه به چیزات این مین تقسیم كر به، اگریه كها كه به چیزات این مین تقسیم كر لین گیری به به گیری مین تقسیم كر لین گیری به به گیری مین به كوئی حرج نهیں ہے۔

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.

اور دلیل میں بیہ بات پیش کی کہ نبی کریم مظافیظ نے فر مایا کہ آپس میں جوشرطیں قائم کرلیں یا جومعامدہ کرلیں وہ ان کے اوپر برقر اررکھے جائیں گے اوران معامدوں کو تتلیم کیا جائے گا۔
امام بخاریؒ نے یہاں یہ تعلیقاً ذکر کیا ہے، ابو داؤد میں موصولاً آئی ہے اور امام بخاریؒ آگے شروط میں بھی اس کی وضاحت کریں گے۔

حدثنا مسدد: حدثنا عبدالواحد: حدثنا معمر، عن ابن طاؤس، عن أبيه، عن ابن عباس رضى الله عنهما: نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد، قلت: يا ابن عباس، ماقوله: "لا يبيع حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارا - (٢)

یعبرالله بن عباس بخاله کی روایت نقل کی ہے جو لا يبيع حاضر لباد سے متعلق ہے اوراس میں حضرت عبرالله بن عباس بخالها نے لا يبيع حاضر لباد کی تفیر کرتے ہوئے فرمایا: لا يكون له

میں حضرت عبداللہ بن عباس رفاقہا نے لا یبیع حاصر لباد سمسارا۔ لعنی شہری آدی دیہاتی کے لئے سمسارنہ ہے۔

اشكال

حضرت عبدالله بن عباس بنافظ نے جوتفسری ہاس کے مطابق سمسار بننا جائز نہیں، امام

<sup>(</sup>١) المسبوط للسر خسى، ج:١٥، ص:١٥، طبع دار المعرفة، بيروت، ٢٠١٥-

بخاری سمساری اجرت کے جواز پرترجمۃ الباب قائم کررہے ہیں، تو دونوں میں مطابقت نہ ہوئی، بلکہ صدیث بظاہر ترجمۃ الباب کی نفی کررہی ہے؟

### جواب

امام بخاری کی وجہ استدلال یوں ہے کہ آنخضرت ناٹی کم نے جو بیفر مایا لا یبیع حاضر لباد اور حضرت عبداللہ بن عباس ر ناٹھ انے اس کی تفییر کی کہ لایکون له سمسارا۔ بی خاص اس صورت سے متعلق ہے جب کوئی شہری کسی دیہاتی کا دلال ہے۔

اس کامفہوم مخالف ہیہ ہے کہ اگر کوئی شہری ، شہری کادکیل ہے یا دیہاتی ، دیہاتی کادکیل ہے تو جائز ہے ، گویا عدم جواز اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ حاضر بادی کے لئے بیچ کرے یا حاضر بادی کا دکیل اور سمسار ہے ، لیکن جو دوسری صورتیں ہیں وہ نا جائز قر ارنہیں دی گئیں تو معلوم ہوا کہ دوسری صورتیں جائز ہیں۔

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبى :حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: حدثنا خباب رضى الله عنه قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لى عنده فأتيته أتقاضاه فقال: لا، والله أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت:أما والله حتى تموت ثم تبعث، فلا، قال: وإنى لميث ثم مبعوث؟ قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لى ثم مال وولد فأقضيك، فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ أَفَرَ أَيْتَ اللَّذِي كَفَرَ بِآيَا تِنَا وَقَالَ لا وُ تَيَنَّ مَا لا و وَلد أَو الله عالىٰ: ﴿ أَفَرَ أَيْتَ اللَّذِي كَفَرَ بِآيَا تِنَا وَقَالَ لا وُ تَيَنَّ مَا لا و وَلد أَو الله عالىٰ: ﴿ أَفَرَ أَيْتَ اللَّهِ يَا تِنَا وَقَالَ لا وُ تَيَنَّ مَا لا و وَلد أَو الله عالىٰ الله تعالىٰ: ﴿ أَفَرَ أَيْتَ اللَّهِ يَا تِنَا وَقَالَ لا وُ قَالَ الله عالىٰ الله تعالىٰ الله تعلىٰ اله تعلى اله تعلىٰ الله تعلى الله

# مسلمان کامشرک کی مزدوری کرنے کا حکم

حضرت خباب بن الله فرمات بي كه مي لومار تفاد فعملت اللعاص بن وائل عاص بن وائل ما وائل مشرك تفاحضرت خباب بن الله اس كے لئے بطور مزدور كام كرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ارض حرب میں مشرک کی مزدوری کرسکتا ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ مسلمان ، کسی کا فرکی مزدوری کرسکتا ہے۔ فاجتمع لی عندہ کہتے ہیں کہ میری اجرت اس کے پاس جمع ہوگئی۔فاتیته اتقاضاہ۔ میں اس کے پاس اپنی اجرت مانگنے گیا۔

فقال: لا، والله أقضيك حتى تكفر بمحمد كبخت نے كہا كر ميں تمہيں پيے نہيں دونگاجب تك ني كريم طالقة كم كنوت كا الكارنہ كرو ميں نے جواب ميں كہا۔ اما والله حتى تموت

تم تبعث، فلا۔ س بیل ترسل یہاں تک کرتم مرو پھر دوبارہ زندہ ہوجاؤ۔مقصدیہ ہے کہ بھی نہیں کر سکتا۔ قال وانی لمیت ثم مبعوث؟ اس نے کہا، کیا میں مروں گا پھر دوبارہ زندہ ہوں گا؟ قلت نعم۔ میں نے کہا، ہاں تو مرے گا پھر دوبارہ زندہ ہوگا۔

قال فانه سیکون لی ثم مال وولد فاقضیك اس نے کہا کہ اگر میں مرکردوبارہ زندہ ہو جاؤں گاتو پھر میرے پاس بہت سامال اور اولا دہوگی اس وقت میں تیرے پیسے ادا کروں گا، اس پر سے آیت نازل ہوئی:

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تُحَفَّرَ بِآيَا تِنَا وَقَالَ لَا وُتَيَنَّ مَالًا وَّوَ لَدًا ﴾ [مريم: ٧٧] ترجمه: بملاتو في ديكها اسكو جوم عربوا بماري آيتون سے اور كہا جھ كول كررہ كا مال اور اولا د۔

یہاں پر بھی مقصود یہی ہے کہ حضرت خباب بڑائی نے عاص بن وائل کی مزدوری کی ، باوجود میکہ وہشرک تھا،معلوم ہوا کہ مسلمان کے لئے مشرک کی مزدوری کرنا جائز ہے بشرطیکہ ل فی نفسہ جائز اور طلال ہو۔

# جهار پھونک کا حکم

وقال ابن عباس النبى عَلَيْ : "أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" وقال الشعبى: لا يشرط لمعلم إلا أن يعطى شيئاً فليقبله وقال الحكم: لم أسمع أحد اكره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين يأجر القسام بأسا، وقال: كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم وكانوا يعطو ن على الخرص - (١)

یدن استحت ارسوہ می اعتمام و حتو یک و ساز میں اور اس پر کسی نے پیسے دیدیئے تو وہ اگر کسی نے پیسے دیدیئے تو وہ ا اگر کسی نے فاتحة الکتاب پڑھ کر رقیہ یعنی جھاڑ پھونک کی اور اس پر کسی نے پیسے دیدیئے تو وہ الینا جائز ہیں اور اس پر اجرت طے کر کے لینا بھی جائز ہے۔

احیاء عرب کوئی قیر نہیں ہے، آگے چونکہ احیاء عرب کا داقعہ ہے اس داسطے اس کا ذکر کر دیا درنہ بیکوئی قیر نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جھاڑ پھونک پر پسے دیدے تولینا جائز ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) في صحيح بحارى باب ما يعطى في الرقبة على أحياء العرب .....الخ

<sup>(</sup>۲) أخذ الجعل على الرقية الحديث متفق عليه كما قال، كتاب الجعالة، رقم ١٢٨٩، تلخيص الحديث الحديث المدينة المنورة، ١٣٨٤، وفيض البارى، ج:٣، ص:٢٧٦،

حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبى بشر، عن أبى المتوكل، عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحى فسعوله بكل شئ لا ينفعه شئ فقال: بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شئى. فأتوهم فقالوا: يا ايها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شئى لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شئ؟ فقال بعضهم: نعم، والله انى لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلولنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرأ: ﴿ أَلْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشى وما به قلبه قال :فأوفوهم جعلهم الذى مالحوهم عليه فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذى رقى: لاتفعلوا نأتى النبى عَلَيْ فذكروا له فقال: "وما فذكرله الذى كان فنظر مايأمرنا فقدموا على رسول الله عَلَيْ فذكروا له فقال: "وما يدريك أنها رقيه؟" ثم قال شعبة :حدثنا أبو بشر:سمعت أبا المتوكل بهذا (1)

حضرت ابوسعید خدری و افتی کے مشہور واقعہ سے استدلال کیا کہ حضرت ابوسعید خدری کہیں کے اور جا کرمہمانی طلب کی تو انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا۔ ان کے ہاں کسی آ دمی کوسانپ نے دس لیا وہ اسے ان کے پاس لے آئے ، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک رقیبیں کریں گے ، جب تک کہتم ہمیں اجرت نہ دو ، پھر انہوں نے بکریوں کا ایک گلہ اجرت میں مقرر کیا ، پھر وہ گلہ لے کرحضور اقدس نا ایک کا ہے۔ حضور نا ایک کا یہ کے ۔ حضور نا ایک کا یہ کہ سطرح ہوا ؟

آپ ناٹیو کے کو جب بتایا تو آپ ناٹیو کم نے فرمایا ٹھیک ہے لے اواوراس میں سے مجھے بھی کے دیروتا کہان کو بورااطمینان ہوجائے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

# كيا اجرت على الطاعات جائز ہے

## امام شافعی رحمه الله کا مسلک

امام شافعیؓ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اجرت علی الطاعات جائز ہے، نماز پڑھانے کی اجرت، اذان دینے کی اجرت، تعلیم قرآن کی اجرت، امام شافعیؓ ان سب کوجائز کہتے ہیں۔(۱)

### امام الوحنيفه رحمه اللدكامسلك

امام ابوحنیفه گااصل مسلک بیہ کہ طاعات پراجرت جائز نہیں، چنانچہ امامت، مؤذّنی اور تعلیم قرآن کی اجرت بیرجائز نہیں۔(۲)

## امام ابوحنيف رحمه اللدكا استدلال

ان کا استدلال حضرت عبادة بن صامت رفائی کی روایت سے ہے۔ جوابو دا وُداور ابن ملجہ وغیرہ میں ہے کہ انہوں نے اصحاب صفہ میں سے بعض لوگوں کو پچھ تعلیم دی، بعد میں ان میں سے سی نے ان کو کمان دیدی۔حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو آپ مُل اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو آپ مُل اللہ عن اللہ علیہ وسلم مے جب ذکر کیا گیا تو آپ مُل اللہ عن ایا کہ اگر معنی سے تم چاہتے ہو کہ اس کمان کے بدلے اللہ تمہیں دوزخ کی ایک کمان عطا کر بے تو لے لو۔ اس کا معنی سے ہے کہ آپ مُل طاق کے اس کا معنی سے کہ آپ مُل طاق کے اس کینے کو جا مُز قر ارنہیں دیا۔ (۳)

منیفہ کہتے ہیں کہ بیاس بات کی دلیل ہے کہ طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں، اور جہاں تک حضرت ابوسعید خدریؓ کے واقعہ کا تعلق ہے جہاں انہوں نے رقبہ کیا اور اس کے بدلے میں انہیں بکریوں کا گلہ ملا اور آپ ماٹا ہوگا نے اجازت دی۔ اور وہ رقبہ فاتحۃ الکتاب کے ذریعہ تھا، تو اس کے بارے میں حذیفہ کہتے ہیں کہ بیطاعات نہیں تھی۔ اجرت طاعات پر ناجائز ہے اور جھاڑ پھونک اگر دنیاوی مقاصد

<sup>(</sup>۱)(۲)(فیض الباری، ج:۳، ص:۲۷۲، ۲۷۷ والهدایة شرح البدایة، ج:۳، ص: ۲٤، مطبع المکتبة المکتبة الاسلامیه، بیروت).

<sup>(</sup>٣) وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في كسب المعلم، رقم ٢٩٦، وسنن ابن ماجه، كتاب التحارات، باب الاحرعلي تعليم القرآن، رقم ٢١٨ وفيض الباري، ج:٣، ص:٢٧٧ وتكملة فتح

کے لئے کی جائے تو اس میں کوئی طاعت نہیں ہوتی ، چونکہ طاعت نہیں ہوتی اس لئے اس پراجرت لینا بھی جائز ہے۔

# تعویز گنڈے کا حکم

لہذاتعویز گنڈے اور جھاڑ پھونک کی اجرت بھی جائز ہے۔ اس واسطے کہ پیطاعت نہیں۔
یہاں یہ بھی سمجھ لینا چا ہئے کہ قرآن کریم کی آیات یا سورتوں کی تلادت اگر کسی دنیاوی مقصد
کے لئے ،علاج کے لئے یا روزگار حاصل کرنے یا قرضوں کی ادائیگی کے لئے کی گئی تو اس میں تلادت
کا ثواب نہیں ہوگا،لہذاوہ طاعت ہی نہیں ،وہ علاج کا ایک طریقہ ہے جومباح ہے۔ چونکہ طاعت نہیں
اس لئے اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ اسی واسطے تعویذ گنڈوں پر اجرت لینا جائز ہے، اسی طرح جو
خاص دنیاوی مقاصد کے لئے لوگ ختم وغیرہ کراتے ہیں، ان کی اجرت بھی جائز ہے اس واسطے کہ وہ
طاعات ہیں ہی نہیں ،اس سے اجر و ثواب کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک دنیاوی عمل ہے اس لئے اس پر
اجرت لے سکتے ہیں۔ (۱)

# الصال ثواب براجرت كاحكم

البتة ایصال ثواب کے لئے جوختم کیا جاتا ہے اس میں اجرت لینا جائز نہیں، کیونکہ ایصالِ ثواب کا مطلب ہے کہ پہلے وہ ممل طاعت ہونا چاہیے، جب طاعت ہوگا تو دوسرے کو ایصالِ ثواب کیا جائے گا،اور طاعت کے اوپر اجرت جائز نہیں۔(۲) حنیفہ کے نزدیک پر تفصیل ہے۔

حنیفہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی رقیہ کے بارے میں جوروایت ہے وہ طاعت نہیں ،الہذا اس سے استدلال نہیں ہوسکتا ،اورعباد ہ بن صامت رفائی یا سعد بن ابی وقاص رفائی کی جو روایت ہے جس میں کہ کمان دی تو آپ ماٹی کا خرمایا کہ یہ جہنم کی کمان ہے تو یہ اجرت تعلیم پر تھی اور تعلیم طاعت پر نہیں ہے اس طریقے سے تر فدی میں حدیث ہے کہ آپ ماٹی کا کہ جھے اس بات سے منع کیا کہ کوئی ایسا مؤذن نہ رکھوں جواذان پر اجرت لے۔ یہ تمام روایتی حفیہ کی دلیل بات سے منع کیا کہ کوئی ایسا مؤذن نہ رکھوں جواذان پر اجرت لے۔ یہ تمام روایتی حفیہ کی دلیل بات سے منع کیا کہ کوئی ایسا مؤذن نہ رکھوں جواذان پر اجرت لے۔ یہ تمام روایتی حفیہ کی دلیل بات سے منع کیا کہ کوئی ایسا مؤذن نہ رکھوں جواذان پر اجرت لے۔ یہ تمام روایتی حفیہ کی دلیل

مردد ا - د تدر اد حر م مرده نه د دوس

لیکن متاخرین حنیفہ نے ان تمام کا موں (امامت، اذان، اور تعلیم قرآن) پر اجرت لینا جائز قرار دیا۔ بعض حضرات نے سہ کہا کہ سہ جائز اس لئے کہا ہے کہ سہ اجرت جو دی جارہی ہے سیمل طاعت پر نہیں دی جارہی بلکہ جس وقت پر دی جارہی ہے کہا نیاد قت محبوں کیا ہے لیکن زیادہ تھے بات سہ ہے کہ حنیفہ نے اس باب میں ضرورت کی وجہ سے شا فعیہ کے قول پر فتو گا دیا ہے اور ضرورت کی وجہ سے دو سر سے امام کے قول پر فتو کا دیا ہے اور ضرورت کی وجہ سے مشا فعیہ کے قول پر فتو کا دیا ہے۔ وسر سے امام کے قول پر فتو کا دیا ہے۔ میماں شافعیہ کے قول پر فتو کا دیا ہے۔ مضرورت میں کہ کوئی اجرت نہیں ملے گاتو کی مؤدن ملے گاتو کی بڑھانے واللہ ملے گاتو اس مضرورت کے تحت الیا کر دیا۔ لہذا جہاں میضرورت ہے وہاں جواز ہے اور جہاں ضرورت نہیں وہاں جواز

# تراوي مين ختم قرآن پراجرت كامسكه

یکی وجہ ہے کہ تراوی پڑھانے کے لئے حنیفہ نے بھی جائز نہیں کہاہے۔تراوی میں حافظ کو اجرت نہیں دی جاسکتی،اس لئے کہ تراوی کے اندرختم قرآن کوئی ضرورت نہیں ہے،اگراجرت کے بغیر سنانے والا کوئی حافظ نہ ل رہا ہوتوالم تر کیف سے پڑھ کرتراوی پڑھادو۔اس واسطے وہاں اجرت جائز نہیں۔

بعض حضرات نے بہتادیل کی ہے کہ در حقیقت بہاج تباہ بالمعنی المعروف نہیں ہے جوامام،
مؤذن یا مدرس کودی جارہی ہے بلکہ حقیقت بہہ کہ اصل اسلامی طریقہ بہتھا کہ اس پر اجارہ تو نہ ہوتا
تقالیکن بیت المال سے ان لوگوں کے وظائف مقرر کئے جاتے تھے۔ جب بیت المال نہ رہا اور بیت
المال سے خرچ کرنے کے وہ طریقے نہ رہ تو بیت المال کی ذمہ داریاں عام مسلمانوں کی طرف منتقل
ہوگئیں۔ اب دینے والے جو کچھ دیتے ہیں وہ بیت المال کی نیابت میں دیتے ہیں، بطور عقد اجارہ نہیں
دیتے ، بہتا ویل بھی کی گئی ہے۔

<sup>(</sup>۱) وبعض مشائحنا استحسنوا الاستحار على تعليم القرآن اليوم لانه ظهر التواني في الامور الدينية في الامور الدينية في الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوئ (الهداية شرح البداية، ج:٣، ص: ٢٤٠ وفيض فف الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوئ (الهداية شرح البداية، ج:٣، ص: ٢٤٠ وفيض

# صحيح تاويل

لیکن میرے نزدیک سیح تاویل یمی ہے کہ اس مسلے میں شافعیہ کے قول پر فتو کی دیا گیا ہے۔(۱)

# مذہب غیر برفتوی کب دیا جاسکتا ہے؟

دوسرے کے مذہب پر کب فتو کی دیا سکتا ہے؟ اس کا اصول ہے ہے کہ جب حاجت عامہ ہو،
انفرادی شخص کے لئے بھی بعض اوقات گنجائش ہو جاتی ہے کہ کسی خاص تنگی کے وقت وہ کسی دوسرے
امام کے قول پڑمل کر لے لیکن اس طرح ہر عام آدمی کا کام نہیں ہے،اس کے لئے بھی پچھٹر الط ہیں کہ
جہال کوئی اور طریقہ نہیں چل رہا ہے اور بہت ہی شدید حاجت وَاقع ہوگئ ہے تو وہاں دوسرے امام کے
قول پڑمل کیا جاسکتا ہے۔ (۲)

سوال: ایصال تواب وغیره میں جواجرت دیتے ہیں بعض اوقات تعین نہیں کرتے ، بغیر تعین کے دیدتے ہیں ، اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: اگر کوئی عقد مشروط ہوتب تو بالکل ناجائز ہے اور اگر عقد میں مشروط نہیں لیکن معروف ہے تو قاعدہ المعروف کالمشر وط کی وجہ سے دہ بھی جائز ہے،لیکن بغیر معروف ہوئے اگر کوئی شخص کوئی ہدید دیدے تولینا جائز ہے۔

قال ابن عباس النبي مُنظِية أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله\_

ابن عباس بناهی اروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم طالوط نے فرمایا کہتم جس چیز پر اجرت لیتے ہو اس میں سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے۔ بیاسی حضرت ابوسعید خدری کے واقعہ میں فرمایا۔ ہمارے نزدیک بیر قیہ برمجمول ہے۔

اورامام شعبی کا قول ہے کہ لا یشترط المعلم النے معلم کوئی شرط نہ لگائے کہ میں اسے پیے لوں گا۔الا یعطی النے ہاں اگر کوئی اپنی طرف سے دید ہے قبول کرسکتا ہے۔ وقال الحکم لم أسمع احدا كره اجر المعلم. میں نے كسى كونبيں ديكھا كه وه معلم

<sup>(</sup>۱) وتمسك به الشافعي على حواز أخذ الأحرة على تعليم القرآن، وغيره، وهو عندنا محمول على الرقية، ونحوها\_

کی اجرت کومکروہ سجھتا ہو۔

واعطی الحسن دراهم عشرة. حضرت حسن بقری نے کس معلم کودس درہم دیئے۔ معلوم ہوا کہان کے نزدیک دینا جائز تھا۔

ولم یوابن سیرین باجر القسام باسا. محربن سیرین نے قسام کی اجرت پرکوئی حرج نہیں سمجھا۔
قسام وہ شخص ہوتا ہے جومشاع ملک کوشرکاء کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ عام طور پر وہ بیت المال کی طرف سے مقرر ہوا کرتا تھا۔ مثلاً ایک جائیدادگی آ دمیوں کے درمیان مشترک ہے، وہ چاہیے ہیں کہ بھائی! بین کہ تقسیم کر دیں۔ تقسیم کر دنے کے لئے بیت المال کی طرف سے ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی! تم انصاف کے ساتھ تقسیم کر دو۔ اس کو بعض اوقات اجرت دی جاتی تھی۔ حضرت حسن بھری کہتے ہیں کہ قسیم کے لئے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

وقال كانت يقال: الرشوة فى الحكم. اورابن سيرينُ نے يہ بھى كہا كه كها جاتا ہے كه سحت، سحت ورحقيقت فيل ميں رشوت لينے كو كہتے ہيں تو قاضى فيصله كر كے رشوت لے، يه سحت ہے۔

و کانوا یعطون علی المحوص. اورلوگوں کوخرص پہمی پلیے دیے جاتے تھے۔خرص کے معنی تخیینہ کرنا، اندازہ کرنا۔ درخوں پر پھل آنے سے پہلے بیت المال کی طرف سے کوئی آدمی بھیجا جاتا تھا کہتم اندازہ لگاؤ کہ اس باغ میں کتنے پھل آئیں گے۔تو باغ میں جاکر جواندازہ لگاتا تھا اس کواجرت دی جاتی تھی۔

فکانما نشط الخ. ال شخص کا ایما ہوا کہ اس کوکس نے رس سے چھوڑ دیا، پہلے رسی میں باندھا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ فانطلق الن پہل یہاں تک کہ وہ چلنے لگا اور کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں تھی۔(۱)

# احدالمتعاقدين كي موت كي صورت مين اجارے كاحكم

وقال ابن سيرين:ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل وقال الحكم والحسن وإياس بن معاويه: الإجارة إلى أجلها وقال ابن عمر:أعطى النبي مَلَّظُ خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي مَلَّظُ وأبى بكر وصدراً من خلافة عمر ولم يذكر أن أبابكر جدو الاجارة ماقبض النبي مَلِّكُ -

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبدالله رضى الله عنه قال: أعطى رسول الله عليه اليهود أن يعلموها ويزرعوها ولهم شطر مايخرج منها وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت على شئ سماه نافع لا أحفظه وان رافع بن حديج حدث: أن النبي النبي عليه نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر (1)

# امام بخارى رحمه الله كامذبب

کسی شخص نے زمین کرایہ پر لی پھرموجریا مستاجر میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو امام بخاری کا مذہب ہے کہ انتقال ہو جائے ہا۔ مذہب ہے کہ انتقال سے اجارہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ موجریا مستاجر کے در شہ کی طرف منتقل ہوجائے گا۔
اور اگرموجر کا انتقال ہو گیا تو اجارہ باقی رہے گا ادر مستاجر کے در شداس زمین سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔

### حنيفه كالمسلك

حنیفہ کا مذہب ہے ہے کہ احد المتعاقدین کی موت سے اجارہ ننخ ہوجا تا ہے۔ حنیفہ اسکی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اجارہ دو آ دمیوں لینی موجر اور مستاجر کے درمیان عقد ہے جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوگیا تو معقود علیہ اسکی ملکیت نہ رہی۔

اگر موجر کا انتقال ہو گیا تو معقو دعلیہ موجر کی ملکیت نہ رہی بلکہ اس کے دریثہ کی طرف منتقل ہو گئ اور دریثہ اس کے بالکل نئے مالک ہیں۔ان کی مرضی کے بغیر دوسرا آ دمی ان کی ملکیت میں تصرف نہیں کرسکتا ،الہٰذا اگر وہ رکھنا جا ہیں تو اجارہ کی تجدید کریں ،سابق اجارہ منسوخ ہوجائیگا۔

معقو دعلیہ کی منفعت جس مستاجر کودی گئی تھی اگر اسکا انتقال ہو گیا تو اب مؤجر اس کے در شہ کو دیے پر راضی نہ ہوتو در شہ مالک کی اجازت کے بغیر کیسے منتفع ہوں گے! اس داسطے دہ کہتے ہیں کہ احد المتعاقدین کی موت سے اجارہ ختم ہوجاتا ہے۔ (۲)

وقال ابن سیرین لیس لاهله أن یخرجوه موج کے ورشکون نبیل ہے کمتاج کوزین

<sup>(</sup>۱) في صحيح بخارى كتاب الإجارة باب اذا استأجرارضا فمات أحدهما رقم ٢٢٨٥، ٢٢٨٦-

سے نکالیں جب تک کہ اجل بوری نہ جائے ، بیابن سیرین کا مسلک ہے۔

وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الاجارة الى اجلها يوحفرات تابعين فرمات بين كما جاره الى اجل بورى مون تك جارى ركها جائح گابا وجوديد كم موجر كا انقال مو گيا مود توامام بخارى نے ان جاروں كا قول اپنى دليل ميں پيش كيا ہے۔

# امام شافعی کا قول

امام شافعی کاند بہب بھی بہی ہے کہ اجارہ باتی رہتا ہے۔ حنیفہ کا قول بظاہر قیاس پر بنی ہے اس پر نص سے کوئی صرح دلیل موجوز نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں اگر احد المتعاقدین کی موت پر اجارہ کو فنخ کر دیا جائے تو اس صورت میں بہت مشکلات کھڑی ہوجاتی ہیں۔اس داسطے دوسرے ائمہ کے قول پر فنو کا دینے کی گنجائش ہے۔ وقال ابن عمر اعطی النبی مَلَنِیلِہ حیبر بالشطر.

ایک استدلال اس بات سے کیا کرحضور مَلْ اللهُ اللهِ نَظِیر کی زمین مزارعت برآ دهی پیداوار کے معاوضے میں یہودیوں کودی تھی۔فکان معاوضے میں یہودیوں کودی تھی۔فکان معاوضے میں یہودیوں کودی تھی۔فکان

اب بیمعاملہ نبی کریم ناٹیؤ کے زمانے میں بھی جاری رہا، نبی کریم ناٹیؤ کم کو فات کے بعد صدیق اکبڑے زمانے میں بھی جاری رہااور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی رہااور بیہ بیس مذکور نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر بڑائی یا حضرت عمر بڑائیٹ نے اجارہ کی تجدید کی ہو۔

امام بخاری اس ہے بھی استدلال کر رہے ہیں کہ مؤجر اور مستاجر کے انتقال سے اجارہ فنخ نہیں ہوتا ور نہ حضرت ابو بکر اور عمر بڑا ہم تجدید فر ماتے۔اگر چہ بیہ معاملہ اجارہ کا نہیں بلکہ مزارعت کا تھا لیکن اجارہ اور مزارعت مجھزیا دہ فرق نہیں ،اس واسطے امام بخاری نے اس سے استدلال فر مایا۔

## حواله كى تعريف

وقال الحسن وقتادة: إذاكان يوم أحال عليه مليئا جاز\_ وقال ابن عباس : يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيا خذ هذا عينا وهذا دينا، فان توى لأحد هما لم يرجع على صاحبه\_ (1)

بيحواله كاباب باورحواله كتع بين نقل الذمة الى الذمة كمايك فخف ك ذمه دين تقاءاس

المالات المالات المالة علا وجعف الحالة؟

417

نے اپنادین کی اور کے ذمہ میں منتقل کر دیا کہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے تم فلاں سے وصول کر لینااس کوحوالہ کہتے ہیں۔

> اس میں تین فریق ہوتے ہیں۔ ایک اصل مدیون جس پر دین تھااس کومجیل کہتے ہیں دوسرادائن کومختال کہتے ہیں۔

اورتيسرا وهخص جس ي طرف دين منقل كيا گيا ہاس كوفتال عليه كہتے ہيں۔

حدثنا عبدالله بن يوسف:أخبرنا مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة رضى الله عنه:أن رسول الله عنه:أن رسول الله عنه:أن رسول الله عنه:أن رسول الله عنه: فليتبع)-(١)

حوالہ کی اصل بیر حدیث ہے جوامام بخاریؒ نے یہاں روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم طالاً ہُمّا نے فرمایا"مطل الغنی ظلم" کمغنی آ دمی کا ٹال مٹول کرنا یعنی جس کے اوپر کوئی دین واجب ہواور واجب ہواور واجب ہواور و غنی ہولیکن پھر بھی وہ دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرے تو بیٹلم ہے۔

دوسراجملہ بیار شادفر مایا کہ ' إذا أتبع أحد كم على مليئ فليتبع ''تم ميں سے جب كى كوكسى غنى آدمى كے پیچھے لگا يا جائے تو اس كو چاہيے كہ وہ اس آدمى كے پیچھے لگا يا جائے تو اس كو چاہيے كہ وہ اس آدمى كے پیچھے لگا يا اور وہ آدمى جس كى طرف وہ كہ مجھ سے دين وصول كر لينا اور وہ آدمى جس كى طرف وہ حوالہ كر رہا ہے وہ غنى بھى ہوا در اس كے بارے ميں تمہارا خيال ہوكہ وہ دين كى ادائيگى پر قادر ہے تو پھر اس كے حوالہ كو تبول كر لو ۔ اس حديث ميں نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے حوالہ كو مشروع فر مايا اور دائن كو ترغيب دى كہ وہ حوالہ تبول كر لے ۔

یہ بات تقریباً ائمہ اربعہ (۲) کے درمیان متفق علیہ ہے کہ فلیتبع کا امر وجوب کے لئے نہیں

<sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتاب الحوالات باب الحوالة وهل یرجع فی الحوالة ؟رقم ۲۲۸۷ و فی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، رقم ۲۹۲۶، و سنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله، رقم ۱۲۲۹، و سنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۲۱، ۲۱۲۱، و سنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۲۱، ۲۲۲۱، و سنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم ۲۲۷۳، و موطأمالك، کتاب البیوع، رقم ۱۱۸۱، و سنن ابن ماجه، کتاب الاحکام، رقم ۲۳۹۶، و مسند احمد، رقم ۲۲۲۲، ۲۲۲۷، ۲۲۲۲، ۲۲۲۷، ۲۲۲۲، ۲۲۲۷، ۲۲۲۲، ۲۲۲۲،

<sup>(</sup>٢) شرح فتح القدير، ج:٧، ص:٢٣٩\_

ہے بلکہ وہ دائن کی مرضی ہے، اگر چاہت و حوالہ قبول کر لے اور اگر چاہت قبول نہ کر ہے۔ لیکن آپ مالٹیونا نے مشورہ بید بیا کہ اگر کوئی حوالہ کرنا چاہتا ہے وہ غنی بھی ہے، اللہ علی ہے اور جس کی طرف حوالہ کرنا چاہتا ہے وہ غنی بھی ہے، ادائیگی پر قادر بھی ہے تو خواہ مخواہ تم اصل مدیون سے لینے پر کیوں اصرار کر و؟ اس سے حوالہ قبول کر واور اس سے وصول کر و۔ اتنی بات تو متفق علیہ ہے۔

### حواله ميس رجوع كالمسكه

آگےاس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جب ایک مرتبہ حوالہ ہو گیا اور دائن نے حوالہ قبول کرلیا تو اس کے بعد دائن اصل مدیون سے کسی وقت رجوع کرسکتا ہے یانہیں؟

اصل بات توبیہ ہے کہ جب حوالہ کر دیا گیا تو اب اصل مدیون بچے سے نکل گیا۔ اب مدیون برل گیا، اب مطالبہ کا حق محتال علیہ سے ہوگا اور کفالہ اور حوالہ میں بہی فرق ہے کہ کفالت میں ضم الذمہ الی الذمہ ہوتا ہے بینی پہلے مطالبہ کا حق صرف مدیون سے تھا، اب کفیل سے بھی حاصل ہوگیا ہے بینی دونوں سے مطالبہ ہوسکتا ہے، اصل سے بھی اور کفیل سے بھی۔ اور حوالہ مطالبہ میں منتقل ہوجاتا ہے، بینی نقل الذمہ ہوجاتا ہے۔

المذاجب مختال نے مختال علیہ کی طرف حوالہ تبول کرلیا تو اب اصل دائن کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔مطالبہ مختال علیہ سے کرے گا۔لیکن امام ابو حنیفہ (۱) فرماتے ہیں کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں محیل سے مطالبہ کاحق ہوتا ہے اور وہ حالات ہیں جن میں حوالہ تو کی ہوجائے اس کو

حواله كاتوى موجانا كتے ہيں۔

قرض کریں جس شخص کی طرف حوالہ کیا تھا لینی مختال علیہ، وہ مفلس ہوکر مرگیا اور ترکہ میں پچھ نہیں چھوڑا تو اب دائن بے چارہ کہاں سے جاکر مطالبہ کرے گا۔اس حوالہ کا تو کی لیعنی ہلاک ہوگیا یا بعد میں مختال علیہ حوالہ سے منکر ہو جائے گا کہ جاؤ، بھا گو! میرے پاس پچھ ہیں ہے، میں نہیں دوں گا، میں نے حوالہ قبول نہیں کیا تھا اور اس دائن لیعنی مختال علیہ کے پاس بینہ بھی نہ ہو کہ عدالت میں جاکر میں نے حوالہ قبول نہیں کیا تھا اور اس دائن لیعنی مختال علیہ کے پاس بینہ بھی نہ ہو کہ عدالت میں جاکر بیش کر کے وصول کر لے ، تو اس صورت میں بھی حوالہ تو کی ہوگیا۔

اب محیل بعنی اصل مدیون سے دصول کرسکتا ہے تو حوالہ تو کی ہونے کی صورت میں دین اصل مدیون بعنی محیل کی کے نزدیک رجوع کر مدیون بعنی محیل کی طرف منتقل ہوجاتا ہے۔مطالبہ منتقل ہوجاتا ہے تو حنیفہ (۲) کے نزدیک رجوع کر

1575.5 ... 11 - 45 - 1

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير، ج:٧، ص:٣٩-

تاہے۔

# تمه ثلاثه رحمهم الله كالمسلك

ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ چاہے حوالہ (تو ٹی) ہلاک ہو جائے تب بھی اصل مدیون سے مطالبہ کا تنہیں لوشا اورمخال کومجیل لیعنی اصل مدیون کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔(1)

اس کی وجہ سے بیان فر ماتے ہیں کہ حضوراکرم نا اللہ کا آندا اُتبع اُحد کہ علی ملینی
لیتبع "کہ جبغی کی طرف حوالہ کیا گیا تو بس پھرتم اس کے پیچے لگو۔ (۲)" فلیتبع"امر کاصغیہ ہوادرامر وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ اب تمہاراکام بیہ کہ اس کے پیچے لگے رہو، وہ دییانہ دے فلاس ہوجائے یا منکر ہوجائے گئے تہمیں اس کے پیچے لگے رہنا ہے کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے حوالہ قبول فلاس ہوجائے یا منکر ہوجائے تو اس مدیون کی تھی۔ اگر اصل مدیون مفلس ہوکر مرجاتا تو کوئی چارہ کا رہیں تھا۔ اگر اصل مدیون مفلس ہوکر مرجاتا تو کوئی چارہ کا رہیں تھا۔ اگر اصل مدیون منکر ہوجاتا تو جوصورت وہاں ہوتی وہی صورت یہاں بھی ہے۔

### امام ابوحنيفه رحمه الله كااستدلال

امام ابو حنیف مخضرت عثمان عنی من الله کی اثر سے استدلال کرتے ہیں جو تر مذی نے روایت کیا ہے۔ (۳)

فرماتے ہیں "لیس علی مال مسلم توی کمسلمان کا مال تباہ نہیں ہوتا یعنی اگر تباہ ہو جائے تو ایسانہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چارہ کا رندرہ بلکہ وہ اس صورت میں اصل مدیون کی طرف رجوع کرسکتا ہے۔ یہ حضرت عثمان فران کا اثر ہے۔ آپ نے یہ بات اس سیاق میں بیان فرمائی

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير ٧: ٢٤٠ ـ

<sup>(</sup>۲) وأما بلفظ أحيل مع لفظ يتبع كما ذكره المصنف فرواية ألطبراني عن أبي هريرة في الوسط قال قال رسول الله على مطل الغني ظلم من أحيل على مليئي فليتبع ورواه أحمد وإبن أبي شيبة ومن أحيل على مليئي فليحتل الخ (شرح فتح القدير، ٣٤٦:٢)

<sup>(</sup>٣) قال أبوعيسى ......وقال بعض أهل العلم إذ توى مال هذا بافلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجو ابقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على قال مسلم توى قال إسحق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى هذا إذا أحيل الرحل على احر وهويرى أنه مليئى فاذا هو معدم فليس على مال مسلم توى (سنن الترمذي، ٣: ١٠٠، دارالنشر دار إحياء التراث العربى بيروت) -

کہ آگر ہم بیہبیں کہ دائن اب محیل سے رجوع اور مطالبہ کرسکتا تو اس صورت میں مسلمان کے مال پر ہلاکت آگئی۔اس لئے کہ دائن کا مال ضائع ہو گیا اور اب ملنے کی کوئی امیر نہیں، حالا نکہ مسلمان کے مال پر ہلاکت نہیں۔(۱)

### عديث باب كاجواب

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہے تو حدیث میں بیرہا گیا تھا کہ جب تہہیں حوالہ کیا جائے کی غنی (ملی) پر جس کا حاصل ہی ہے کہ وہ ادائیگی پر قادر ہو، تو حوالہ کی قبولیت کی علت مختال علیہ کاغنی ہوتا ہے۔ اب بعد میں اگر وہ مفلس ہو گیا تو جس کی بنا پر حوالہ کیا گیا تھا وہ علت ختم ہوگئ ۔ لہذا اب اس کی طرف حوالہ والہ دا جب نہیں ہوگا بلکہ اصل سے مطالبہ کاحق ہوجائے گا، یہ حذیفہ کا مسلک ہے۔

# شا فعید کی طرف سے اعتراض اور اس کا جواب

امام شافعی اس اثر پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ اس اثر کامدار ایک راوی خلید بن جعفر پر ہے اور ان کومجہول قر اردیا گیا ہے۔ اس لئے اس اثر سے استدلال درست نہیں ۔ لیکن صحیح بات بیر ہے کہ خلید بن جعفر صحیح مسلم کے رجال میں سے ہے ، حضرت شعبہ جیسے مستقت فی الرجال نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ لہٰذا ان کی حدیث قابل استدلال ہے۔

بعض شافعیہ نے اس اثر "لیس علی مال مسلم توی" کی پھتا ویل بھی کی ہے، وہ ہے کہ اس صورت میں ہے جب حوالے کے وقت دائن میں بھر رہا تھا کہ "مختال علیہ" غنی اور مال دار ہے اور پسے ادا کرنے پر قادر ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی نہیں ہے بلکہ نقیر ہے۔ الی صورت میں "در پسے ادا کرنے پر قادر ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پہلے غنی تھا اور اس کاغنی ہونا معلوم تھا، بعد "لیس علی مال مسلم توی" صادق آتا ہے، لیکن اگروہ پہلے غنی تھا اور اس کاغنی ہونا معلوم تھا، بعد میں وہ مفلس ہو گیا تو اس صورت میں ہے اثر صادق نہیں آئے گا۔

اور ہم اس کا جواب ہے دیتے ہیں کہ بیار مطلق ہے، پھر آپ نے اس میں کہاں سے قیدیں اور ہم اس کا جواب ہے دیتے ہیں کہ بیار مطلق ہے، پھر آپ نے اس میں آپ نے فر مایا کہ داخل کر دیں، اور اس کی تائید میں حضرت علی رفائی کا اثر بھی موجود ہے جس میں آپ نے فر مایا کہ داخل کر دیں، اور اس کی تائید میں حضرت علی مخال سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بھری، دوراک میں کہ ''حوالہ' میں 'تو کا'' کی صورت میں مجمع اللہ بیسب حضرات تابعین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ''حضرت قاضی شریح اور حضرت ابراہیم رحم مالیا:

باب في الحواله وهل يرجع في الحوالة؟

کیا حوالہ میں مختال ، محیل کی طرف رجوع کر سکتا ہے؟ "هل یرجع" اس لئے کہا کہ اس میں اختلاف ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حسن اور قادہ کا کہنا ہے ہے ' إذا کا ن يوم أحال عليه مليع جاز ''جس دن حوالہ کیا گیا تھا اگر اس دن مختال علیہ فنی تھا تو جائز ہونے کا مطلب ہے کہ حوالہ تام ہوگیا بجر رجوع کا حق نہیں۔

امام شافعی بھی اس کے قریب قریب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن حوالہ قبول کر رہا ہے اس وقت وہ بے چارہ سمجھا کہ غنی ہے بعد میں پتہ چلا کہ بیتوغنی ہی نہیں لیمنی حوالہ کے پہلے دن سے غنی نہیں تھاتو پھر رجوع کرسکتا ہے، لیکن اگر نفس الامر میں اس دن غنی تھاتو پھر رجوع کاحق نہیں۔(۱)

وقال ابن عباس يتخارج الشريكان واهل الميراث

حوالہ میں رجوع نہ ہونے کی ایک نظیر پیش کر کے اس پر ایک طرح سے قیاس کر رہے ہیں۔
قیاس سے کر رہے ہیں کہ دوآ دمی ایک کا روبار میں نثر یک ہیں ، اس کا روبار میں کچھ تو اعیان ہیں اور پچھ دیون ہیں۔ اعیان جیسے سامان تجارت یا رو پیے، پیسہ اور دیون وہ ہیں جولوگوں کے ذمہ ہیں۔ فرض کریں کا روبار کی کل قیمت ایک لا کھ روپ ہے۔ اس میں سے پچاس ہزار روپ عین کی شکل میں بیں اور پچاس ہزار روپ وی کی شکل میں ہیں۔ دین ہونے کے میمنی ہیں کہ دوسروں سے قابل میں جی اور پیاس ہزار روپ دین کی شکل میں جیں۔ دین ہونے کے میمنی ہیں کہ دوسروں سے قابل وصول ہیں جو دوسروں پر واجب ہیں۔ دونوں فریقوں نے آپس میں تخارج کر لیا۔

تخارج کامعنی ہے ہے کہ یہ تقسیم کردی کہ ایک شریک نے کہا کہ اعیان تم لے لواور دیون میں سے لیتا ہوں۔ پہلے دونوں اعیان میں بھی مشترک تھے اور دین میں بھی مشترک تھے لیکن بعد میں دونوں نے اس طرح تقسیم کردی کہ ایک نے کہا کہ اعیان تنہارے اور دیون میرے، جس شخص کو اعیان ملے وہ اعیان لے کر چلا گیا اور جس شخص کے جھے میں دیون تھے وہ بے چارہ مدیون کے پیچھے پھر تار ہا کہ لاؤمیرا قرضہ ادا کرو۔ کچھ نے دید بے اور پچھ نے نہ دیئے۔ یہاں تک کہ پچھے نے کہ دیا کہ بم نہیں دیتے یہاں تک کہ پچھے نے کہ دیا کہ بم نہیں دیتے یا پھرمفلس ہوکرم گئے۔

توجس شخص کے جصے میں دیون آئے تھے اس نے وہ حصہ اپنی مرضی سے لیا تھا، الہذا اگر کچھ دیون نہیں دیون ضائع ہو گئے تو اب وہ دوسرے شریک سے رجوع نہیں کرسکتا۔ ینہیں کہ سکتا کہ جھے تو دیون نہیں مطحادر تمہیں اعیان مل گئے ، الہذدیون میں تم بھی شامل ہوجا داور جھے بیدین ادا کرو، بیدین تو کی ہوگئے۔ اسی طرح کہی صورت میراث میں بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوگیا، تمام ور شاء اس

کے سارے ترکہ میں مشاعاً شریک ہوگئے۔اب کوئی دارث یہ کہے کہ میں اپنا حصہ جواعیان میں ہے دہ چھوڑتا ہوں ادراس کے بدلے دیون لے لیتا ہوں لیعنی میت کے جو دیون دوسروں کے ذمہ ہیں، وہ میں وصول کروں گا، پھراس کے مدیونوں میں سے کسی نے دیئے سے انکار کر دیا یا مفلس ہو کرمر گیا نتیجۂ دین تو کی ہوگیا تو اب یہ باتی شرکاء سے رجوع نہیں کرسکتا۔

حضرت عبدالله بن عباس رفاه فر ماتے بیں که "بتخارج الشریکان و أهل المیراث فیا خذ هذا عینا و هذا دینا فإن توی لا حد هما یرجع علی صاحبه" که دو شریک یا اہل میراث تخارج کرلیں۔ایک شخص عین لے لیتا ہے اور دوسر اشخص دین لے لیتا ہے جس شخص نے دین لیا تھا اگراس کا دین ہلاک ہوجائے تو وہ اپنے دوسرے شریک سے رجوع کرے گا۔

چنانچہ جوصورت بیان کی ہے کہ ایک تخص عین اور دوسر اشخص دین \_لے لیے ویہ حنیفہ کے عام اصول کے مطابق نہیں ہے۔اس واسطے کہ تخارج ہو یاقسمت ہوصنیفہ کے ہاں یہ بھکم بھے ہوتی ہے۔مطلب یہ ہے کہ جوشخص عین لیے رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تہارا جو حصہ عین میں ہے وہ میں اپنے اس حصہ سے خریدتا ہوں جومیرا دین میں ہے اور دین والا یہ کہہ رہا ہے کہ تہارا جو حصہ دین میں ہے میں اپنے اس حصہ سے خریدتا ہوں جومیرا عین میں ہے،الہذا یہ دین کی بھے ہوئی۔اور 'بیع الدین من غیر علیہ الدین'اکثر فقہاء کے نزدیک جائز نہیں، جن میں صنیفہ بھی شامل ہیں۔ جب بھے نہیں تو اس طرح تخارج بھی جائز نہیں، تو یہ مسئلہ تھیس علیہ بھی ورست نہ ہوا۔الہذا ہیہ "بناء الفاسد علی الفاسد" ہے اس لئے ہمارے نزدیک یہ نظیر ججت نہیں ہے (۱)

# شاہروغائب کی وکالت

وكتب عبدالله بن عمر والى قهر مانه وهو غائب عنه ان يزكي عن اهله الصغير والكبير (٢)

فر مایا کہ شاہد اور غائب دونوں کی وکالت جائز ہے بینی کسی ایسے آدمی کو وکیل بنانا بھی جائز ہے جواس وقت یہاں موجود ہو وکالت کے وقت میں اور ایسے آدمی کو بھی وکیل بنانا جائز ہے جواس

<sup>(</sup>۱) انعام الباری ٤٧٣/٦ تا ٤٧٨-

<sup>(</sup>٢) في صحيح بحاري كتاب الوكالة باب وكالة الشاهد والغائب جائزه رقم ٢٣٠٥

و قت موجود نہیں، کہیں دور ہے، اوراس کو یہ قق دیدیا کہ وہ اس کی طرف سے یہ تضرف کرے۔ یہاں آمام بخاریؓ نے غائب کی وکالت پر ایک تعلیق سے استدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمروؓ نے اپنے قہر مان کولکھا۔

''قہر مان' اصل میں فارس کلمہ ہے، جوعر بی میں استعال کیا اور اس کے معنی منتظم لیعنی ناظم الامور کے ہوتے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں جو بڑے بڑے صاحب منصب لوگ ہوتے تھے ان کا ایک منتش ہوتا تھا جو اٹ کی تمام ضروریاری کی تکمیل کرتا تھا، آجکل اس کوسکریٹری کہتے ہیں، پرائیوٹ سکریٹری ہوتا ہے وہ مختلف امور کے تمام کام انجام دیتا ہے۔

عبدالله بن عمرة في اس قهر مان كوخط لكها كه مير في كهر والي برد بهول يا جهوفي بم ان كي طرف سے زكوۃ ادا كر ديا كرو، اب قهر مان جو كه غائب تھا تو ان كوادائے زكوۃ كاوكيل بنايا \_معلوم ہوا كه غائب كودكيل بنانا جائز ہے۔

حدثنا أبو نعيم:حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان الرجل على النبى الله عمل سنَّ من الإبل فجاء ه يتقاضاه فقال: "أعطوه" فطلبو اسنه فلم يجدو اله إلا سنافوقها فقال: 'أعطوه" فقال :أوفيتنى أوفى الله بك، قال النبى الله عنار كم احسنكم قضاء "(١)

### حدیث کی تشر ت

امام بخاریؒ نے بیر حدیث نقل کی ہے جو غائب سے متعلق نہیں ہے، بلکہ شاہد سے متعلق ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رفی ہے گئے فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مؤلیڈ کا کے ذمہ کسی شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ تھا، وہ شخص آیا اور اس نے تقاضا کیا کہ جھے وہ اونٹ واپس دیدیں۔ آپ مؤلیڈ کا نے فر مایا کہ اس کو دیدو، چنا نچہ تلاش کیا گیا، مگر اس عمر کا اونٹ نہیں ملا، اس سے بڑی عمر کا اونٹ ملاتو آپ نے فر مایا کہ دیدو۔ تو چنا نچہ تلاش کیا گیا، مگر اس عمر کا اونٹ نہیں ملا، اس سے بڑی عمر کا اونٹ ملاتو آپ نے فر مایا کہ دیدو۔ تو اس نے دعا دی کہ آپ نے میراحق واپس کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پور ابدلہ دے تو نبی کریم مؤلیلاً

<sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتاب الوکالة باب و کالة الشاهد والحائب جائزة رقم ۲۳۰۵ وفی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، رقم ۳۰۰۳، ۲۰۰۵، ۳۰۰۰ وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله علیه، رقم ۱۲۳۷، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۲۵۵۹، ۲۱۶، وسنن ابن ماجه، کتاب الأحکام، رقم ۲۱۲، ومسند احمد، رقم ۲۵۲۸، ۸۷٤۳، ۲۱، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۹۰ ما ۲۵۸، ۲۵۷۸، ۲۵۷۸، ۲۵۷۸، ۲۵۸، ۵۲۲۰،

## شافعيه كى دليل

یہاں آپ طالیون نے اونٹ دینے کے لئے اور حق کی ادائیگی کے لئے اپنے صحابہ الیس سے کسی ایک کووکیل بنانا ہوا۔

بیر جمہ الباب سے مناسبت ہے اور حدیث شافعیہ کی اس بارے میں دلیل بھی ہے کہ حیوان کا استقراض جائز ہے۔(۱)

اور حنیفہ کے نز دیک استقراض کیلئے ضروری ہے کہ شکی قرض مثلیات میں سے ہو، کیونکہ قرض مثلیات میں سے ہو، کیونکہ قرض ہمیشہ مثلیات میں درست ہوتا ہے اور قیمیات، ذوت القیم یا عدد متفاویۃ میں استقراض نبیں ہوتا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ "الاقراض تقضی بامثالها ہم و جس کو کائی مثل ہی نہیں ہے اس کا قرض بھی درست نہیں ہوگا (۲)

### حنفيه كااستدلال

حفیہ کا استدلال حضرت جابر بن سمرة رفائظ کی حدیث لیے ہے (جو پہلے گزر چکی ہے) کہ انہوں نے فر مایا کہ "نھی رسول الله ﷺ عن البیع الحیوان نسیعة بعنی نسکیتاً حیوان کی حیوان سے بحر رسول الله ﷺ عن البیع الحیوان نسیعة بعنی نسکیتاً حیوان کی حیوان سے بحل بخ نہ کرو ۔ البذا جب آپ مالیو تا سے بونا ضروری نہیں ہوتا اور قرض میں مثلیات میں سے بونا ضروری ہے، اس واسطے اس میں بطریق اولی ممانعت ہوگی۔ (۳)

(۱) مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والحلف أنه يحوز قرض جميع الحيوان الخ تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي، رقم ١٢٣٧ -

(۲) (وكره بعضهم ذالك) وهو قول الثورى وأبى حنيفة رحمهما الله، واحتجوا بحديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة الخ (تحفة الاحوذى بشرح حامع الترمذى، ترقم ١٢٣٧، وقال صاحب العرف الشذى:قال أبو حنيفة لايحوزالقرض الافى المكيل اوالموزون)

(٣) وأخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف وفي الحملة وصالح للحجة، وادعى الطحاوى أنه ناسخ لحديث الباب.....والثالث مذهب أن الحملة والكرفين أنه لايحوز قرض شفى من الحيوان (تحفة الاحوذي بشرح جامع

نیز مصنف عبدالرزاق میں حضرت فاروق اعظم رفائی کا ارشادنقل ہے کہ ربوا کے کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جن کا حکم کسی پربھی پوشید ہبیں ہوسکتا، انہی میں سے ایک حکم سن میں سلم کرنا ہے اور سن کا مطلب حیوان ہے بعنی حیوان کے اندرسلم کرنا، تو حیوان کے اندرسلم کو حضرت فاروق اعظم رفائی نے ربوا کا واضح شعبہ قر اردیا۔(۱) اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کا استقر اض جائز نہیں۔

امام شافعی کہتے ہیں کہ جائز ہے اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقدس طافیا منے جس آدمی سے کوئی حیوان قرض لیا تھا تو جس آدمی سے کوئی حیوان قرض لیا تھا تو اس کے بدلے میں آپ طافیا کم پر قرض دینا واجب ہو گیا تھا تو آپ طافیا کم نے اس کواس سے بہتر سِن والا دیا اور فر مایا کہ ' حیار کم احسنکم قضاء۔

# بعض حضرات كي توجيه

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیابتداء کا واقعہ ہے اور بعد میں استقر اض منع ہو گیا تھا۔

بعض نے کہا کہ بیاستقر اض بیت المال کے لئے تھا، اور بیت المال میں چونکہ تمام مسلمانوں

کاحق ہوتا ہے، اس لئے اس کے حکام افراد کے احکام سے مختلف ہوتے ہیں، لہذا بیت المال کے لئے
حیوان کا استقر اض بھی جائز ہے، لیکن ان میں سے کوئی جواب بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔

تیسراجوان شاید زیادہ بہتر ہو، وہ یہ کہ یہاں صدیث میں صرف اتنا ہے کہ نبی کریم مُلاَیْرُمُ کے ذمہ اس آدمی کا ایک جانور تھا لیمی آپ مُلاَیُرُمُ کے ذمہ تھا کہاس کوایک جانورادا کریں اب یہ جانورکس طرح ادر کس عقد کے ذریعہ آئے تک فرت میں عقد کے ذریعہ آئے خضرت مُلاَیْرُمُ پر داجب ہوا تھا، صدیث میں عقد کی صراحت نہیں ہے۔

# امام شافعی رحمه الله کا استدلال تام نبیس

امام شافعی ہے کہتے ہیں کہ وہ عقد قرض کے ذریعہ ہوا تھا حالانکہ اس کی صراحت نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ اس جانور کا وجوب قرض کے علاوہ کسی اور جائز عقد کے ذریعہ ہوا ہو، مثلاً آپ مالی ہی خرید کی چیز خریدی ہوا در اس کی قیمت ایک اونٹ مقرر کیا ہوتو اس طرح وجوب ہوگیا، چونکہ حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ بید وجوب قرض کے ذریعہ تھا، اس واسطے امام شافعی کا استدلال اس حدیث سے تام نہیں۔

## حضرت علامه انورشاه تشميري كاارشاد

ایک چوتھی بات علامہ انورشاہ کشمیریؒ نے ہیان فر مائی ہے وہ عجیب وغریب، بردی فیمتی اور بردی

111

اصولی بات ہے اور اس اصولی بات کے مد نظر ندر ہے سے بڑا کھیلہ واقع ہوتا ہے۔ شریعت میں جن عقو دسے منع کیا گیا ہے وہ دوقتم کے ہیں۔(۱)

عقد کی جہلی سم وہ ہے جونی نفسہ حرام ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا عقد کرنا بھی حرام، اس عقد کے آثار بھی حرام اور وہ شرعاً معتبر نہیں، لہذا وہ عقد کرنا حرام ہے اور اگر کوئی عقد کرے گاتو عقد باطل ہوگا جیسے ربوا کا عقد کرنا، تو بیے عقد کرنا بھی حرام ہے اور اگر کوئی عقد کرے گاتو وہ باطل ہوگا یعنی شرعاً معتبری نہیں ہوگا ۔

شرعاً معتبر بی نہیں ہوگا۔ قاضی کے پاس مسلہ جائے گا تو اس کو قاضی نافذ ہی نہیں کرے گا۔ عقد کی دوسری قتم ہیہ ہے کہ فی نفسہ عقد کرنا حرام تو نہیں لیکن چونکہ 'مفضی الی المنازعة '

'ہوسکتا ہے، اس واسطے اس عقد کو شریعت نے معتبر نہیں مانا، یعنی اگر قاضی کے پاس وہ عقد جائے گا تو قاضی اس کے آثار ونتائج کومرتب نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور اس کو نافذ

نہیں کرے گالیکن اگر فی نفسہ اصلاً طرفین سے عقد ہور ہا ہے تو عقد کرنے میں حرمت نہیں۔

دوسری قشم کے عقد میں اگر کوئی دوآ دمی عقد کر لیں اور عقد کرنے کے بعد کوئی جھڑا نہ ہو بلکہ باہمی اتفاق سے اس عقد کو نافذ کریں اور انہا تک پہنچا دیں اور قاضی کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے ، تو عقد صحیح ہوجاتا ہے اور اس میں کسی پر بھی عقد فاسد کا گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی قشم کے عقو دوہ ہیں کہ جن میں "نہی لذاته" ہے کہ ان کا کرنا بھی حرام ، ان کے آثار ونتائج کومرتب کرنا بھی حرام اور قاضی کے لئے ان کونا فذکر نا بھی درست نہیں ہے۔

اور جہاں پر ''نهی لذاته ''نہیں ہے، بلکہ لغیر ہ ہے تو ان میں اگر کوئی عقد کر لے اور وہ غیر جس کی بنا پر نہی آئی تھی وہ مخقق نہ ہوتو بالآخر وہ عقد شرعاً معتبر اور شیح ہوجا تا ہے اگر چہ قاضی نافذ قر ارنہ

<sup>(</sup>۱) وأقول من عندى نفسى: إن الحيوانات، وإن لم تثبت في الذمة في القضاء، لكنه يصح الاستقراض به فيما بينهم، عند علم المنازعة والمناقشة، وهذاالذي قلت، ان الناس يعاملون في اشياء تكون حائزة فيما بينهم، على طريق المروة والاغماض، فإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الحواز، فالاستقراض المذكور عندعلم المنازعة حائز عندى وذلك لأن العقود على نحويين: نحويكون معصية نفسه، وذالا يحوز مطلقاً، ونحوآ خرلا يكون معصية، وانما يحكم عليه بعدم الحواز لإ فضائه إلى المنازعة، فإذا لم تقع فيه منازعة حاز واستقراض البعير من النحوالثاني، لأنه ليس بمعصية في نفسه، وإنما ينهى عنه، لأن ذوت القيم لا تتعين إلا بالتعيين، والتعيين فيها لا يحصل إلا بالاشارة، فلا تصلح للوجوب في الذمة فإذا لم تتعين أفضى إلى المنازعة عند القضاء لا محالة، فإذا كان النهي فيه لعلة المنازعة حاز عند انتفاء العلة، والحاصل أن كثيرا من التصرفات

دے یہ ان پل میں معقد ہوجائے گا،مثلاً جہاںعقد کواس بنا پر منع کیا گیا کہاں میں جہالت مفصی الی المنازعه ب لیخی فی نفسه اس عقد میں نہی نہیں تھی لیکن چونکہ یہی مفضی الی المنازعه ہوسکتے تھے اس واسطے کیا گیا، کیونکہ اگر ایسا عقد کرلیا گیا تو قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی اس کوفتح کردے گا،کین اگر دوآ دمیوں نے مل کر ایباعقد کرلیا جومفعنی الی المنازعه پرمشمل تھا پھر بالآخر وہ جہالت زائل ہوگئی اور بات طے کرلی گئ تو وہ عقد جو جہالت کی وجہ سے شروع میں فاسد تھااب آخر میں سیجے ہوجائے گااور گناه بھی مرتفع ہوجائے گا۔مثلاً اس کی بہت سادہ ہی ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے اور نیکسی چلانے والا آپ کا دوست یا جاننے والا ہے آپ نے اس سے کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے، میٹر وغیرہ کی بات نہیں کی بغیر میٹر کے ویسے ہی فلاں جگہ جانا ہے، جب بیٹھنے لگے تو کہا کہ کتنے پیسے لو گے؟ اس نے کہا کہ جو آپ کی مرضی ہو دے دیجئے گا، آپ بیٹھ گئے۔ بیعقد جہالت ہے اور جہالت ایس ہے کہ مفسد عقد ہے اور بعد میں جب اس نے آپ کو لے جا کرا تاردیا اور آپ نے اسکوروپے دیدیے اوراس نے قبول کر گئے اور وہ بھی راضی ہوگیا ،اگر چہاصل میں پیعقد فاسد تھا،کیکن انہاء وہ جہالت ختم ہوگئی اور دونوں باہم راضی ہو گئے تو عقد سے ہوگیا،اب قاضی کے پاس معاملہ جاتا ہے تو قاضی کہتا ہے كه بيعقد فاسد ہے۔للمذااجرت مثل داجب ہےادراس عقد كو فاسد قرار دیتا ہے،لیكن اس میں چونكہ جو فسا دآر ہا تھاو ہ بعینہ نہیں تھا بلکہ عارض کی وجہ سے تھا، جب عارض ہٹ گیا تو عقد سیج ہو گیا۔

لہٰذاحضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ بہت سے عقو دایسے ہیں جن میں فتّح بعینہ نہیں ہے بلکہ بالعارض ہے اگر وہ عارض با ہمی رضا مندی سے زائل ہو جائے تو پھر ان میں بیچ درست ہو جاتی

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ استقراض الحوان کا مسلہ بھی ایہا ہی ہے۔اگر چہ حنفیہ
اسکونا جائز کہتے ہیں لیکن نا جائز ہونے کی وجہ بینہیں کہ اس عقد میں فتح بعینہ ہے بلکہ اس کو بالعارض منع
کیا گیا ہے اور عارض مفضی الی المنازعہ ہونا ہے، کیونکہ حیوان مثلیات میں سے نہیں ہے بعد میں جھڑا
ہوسکتا ہے کہتم نے اونی قسم کا جانور دیا اور میرا جانوراعلی قسم ہوتھا۔ تو مفضی الی المنازعہ ہونے کی وجہ
سے ممانعت ہے لیکن میر ممانعت قضا میں ہے لیعنی اس کا اثر قضا میں ظاہر ہوتا ہے اگر باہمی معاملات
میں استقراض کرلیا جائے اور بعد میں جا کر دونوں فریق کسی ایک پر راضی ہوجا کیں یعنی بعد میں جب
ادا کیگی کا وقت آیا تو ایک شخص نے اس کوادا کر دیا اور دوسر مے شخص نے اس کوہنی خوشی لے لیا۔ تو کہتے
ہیں کہ بیے عقد صبحے ہوگیا اور کسی پر کوئی گنا فہیں آیا۔

استفراض ہوتا ہے اس میں اگر باہمی رضا مندی ہوتو درست ہوجاتا ہے اور اگر معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا تو وہ باطل کر دے گا۔ اس لئے جب تک معاملہ قاضی کے پاس نہیں گیا تو اس وقت تک باہمی رضا مندی سے اس تناز عدکور فع کیا جا سکتا ہے اور اس کو درست قرار دیا جا سکتا ہے۔

بیتفقہ والی بات ہے جو تنہا کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملکہ عطا فرماتے ہیں تو اس کو بیر چیز حاصل ہوتی ہے اور وہ فرق کرتا ہے، بظاہر تو کتاب میں لکھا ہوگا کہ ربوا بھی حرام ہے اور وہ عقد بھی معتبر نہیں اور بیعقد بھی معتبر نہیں لیکن دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

لہذا حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دمی بھائی ہمائی ہیں اور ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں اور وہ استقراض کر لیتے ہیں اور بالکل پکا یقین ہے کہ جھکڑا پیدانہیں ہوگا تو اس استقراض کرنے میں عقد فاسد کرنے کا گناہ بھی نہ ہوگا۔

#### خلاصة كلام

خلاصہ کلام یہ نکلا کہ استقراض حیوان یا اس کے قبیل کے دوسرے احکام میں عقود کے فاسد ہونے کا جو تھم لگایا گیا ہے، وہ تضاء ہے اور اگر باہمی انبساط فی المعاملہ کے طور پروہ کام کرلیا جائے تو خرعاً ناجائز اور منع نہیں ہے۔

نص موجود ہے۔ہم نے استفراض کوئ فی اسلم پر قیاس کیا تھا کہ جس طرح سلم فی الس ناجائز ہے تو استقراض بھی ناجائز ہوگا کیونکہاس کے اندر بھی مبادلہ ہوتا ہے اور بیمثلیات میں سے ہے۔ایانہیں ہے کہ استقراض فی الحوان کے لئے صریح نص ہو بلکہ بطریق قیاس علی سے حیوان بالحوان سیااس کو

اوراستقر اض کامعنی ہے کہ میں نے آپ سے ایک گائے ادھار لی اور ایسا ہی جانور آپ کو واپس کردوں گا،اور سلم فی الس میہوتا ہے کہ میں آج آپ کوایک جانور نیج کے طور پردے رہا ہول اور چھ مہینے کے بعد فلال قسم کا جانور آپ سے وصول کر لوں گا، تو یہ بیج اور قرض ہوتا ہے اور قرض میں تا جیل نہیں ہوتی جبکہ بھے میں تا جیل ہوتی ہے۔(۱)

### ز مین کومزارعت کے لئے دینا

عن حنظلة بن قيس الانصار ي:سمع رافع بن حديج قال: كنا اكثر اهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الا رض بالناحية، منها مسمى ليسد الارض، قال:فممايصاب ذلك و تسلم الارض، ومما يصاب الارض و يسلم ذلك، فنهينا، فا ما الذهب والورق فلم يكن يومئذ\_ (٢)

یہاں سے امام بخاری مزارعت کے سلسلے میں متعدد ابواب قائم فرمارہے ہیں لیعنی زمین کسی ا کے شخص کی مملوک ہواوروہ زمین دوسر ہے کو کاشت کے لیے دیے آاس کی متعدر صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت اس کی بیہے کہ ایک مخص اپنی زمین دوسرے کوکرائے پردے اور اس سے ماہانہ یا ششما ہی یا سالا نہ کرا بیرویے بیسے کی شکل میں وصول کرے۔اس میں اس سے بحث نہیں کہوہ محص اس زمین کوکسی کام میں استعال کرتا ہے؟ اور کیا کا شت کرتا ہے؟ کتنی پیدا وار ہوتی ہے؟ بلکہ زمین کر

انعام الباري ١٨/٦ ٥ تا ٢٣٥\_ (1)

في صحيح بخارى كتا ب الحرث المزارة باب ٢٣٢٧ و في صحيح مسلم، كتاب البيوع، (٢) رقم ١ ٢٨٨ \_ \_ \_ ٥ ٢٨٨ و ٢٨٨ ٧ و ٢٨٨ ، وسنن الترمذي، كتاب الاحكام عند رسول الله، رقم ١٣٠٥، ١٣٠٦، وسنن النسائي، كتاب الايمان والنذور، رقم ٢٨٠١، ٢٨٠٦، ٧٨٠٠، ٣٨٥١، ٣٨٥٤، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع رقم ٢٩٤١، ٢٩٤٥، وسنن ابن ماجه، كتاب الاحكام، رقم ٢٤٤٤، ٢٤٤٩، ومسند احمد، رقم ٢٢٧، ٢٦٦٥، ١٦٦٤، ١٦٦٢، و

ایہ پر دے دی، اب مستاجر چاہے اس کو کاشت میں استعال کرے یا کسی اور مقصد میں استعال کرے، اس کوا جارۃ الا رض یا کراءالا رض کہا جاتا ہے بینی زمین کورو پے پسیے کے عوض کرا یہ پر دیے دینا اور اس کو مقاطعہ بھی کہا جاتا ہے۔

## ائمهار بعثاور جمهور فقبهاء

اور ائمہ اربعہ اس بات پرمتفق ہیں کہ بیصورت جائز ہے بلکہ جمہور فقہاء امت اس کو جائز کہتے ہیں۔لہٰذااس میں جمہور کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔(۱)

### علامها بن حزم كا قول شاذ

اس میں علامہ ابن حزم کا ایک شا ذقول ہے، ابن حزم اس کونا جا ئز کہتے ہیں بعن کھیتی کے لیے زمین کورو ہے جائز ہی ہیں ہے۔ اور اس مسلک کوانہوں لیے زمین کورو ہے جائز ہی نہیں ہے۔ اور اس مسلک کوانہوں نے طاؤس بن کیسان اور حسن بھر گ کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ بید دونوں بھی اس کے قائل رہے ہیں کہ کراء الارض یا اجارۃ الارض جائز نہیں۔

کیکن جمہور نقتہا ، جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں اس کے جواز کے قائل ہیں (۲)اور ابن حزم کا قول ایک شاذ کی حیثیت رکھتا ہے۔

### مودودی صاحب مرحوم نے رویے اور زمین میں فرق نہیں کیا

اور یمی شاذ تول مولانا مودودی مرحوم نے بھی اختیار کرلیا کیونکہ انہوں نے بیکہا ہے کہ کراء الارض بالذهب و الفضة جائز نہیں ہے، ابن حزم نے جونا جائز کہا ہے، اس کی وجہ پھھاور ہے اور مودودی صاحب مرحوم نے جونا جائز کہا ہے اس کی وجہ پھھاور ہے۔

ابن حزم نے ناجائز اس لئے کہا کہ بعض روایات میں کراء الارض سے نبی وارد ہوئی۔ جیسے حضرت رافع بن خدیج ﷺ کی بعض روایتی ان الفاظ کے ساتھ آئی ہیں کہ نھی رسول الله ﷺ عن کراء الارض۔

<sup>(</sup>۱) قوله والاراضى للزراعة ان بين ما يزرع فيها او قال على ان يزرع فيها ما شاء اى صح ذلك للاجماع العملى عليه (البحر الرائق ج: ٧، ص: ٢٠٤).

اور کراء لارض کا مطلب عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ زیمن کو کرایہ پر دیدینا اور اس کے بدلہ یں روپے پیے لین، لہذا ابن جزم نے ان حدیثوں سے استدلال کر کے کہا ہے کہ بینا جائز ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصطلاحات کہ روپے پینے کے عوض اگر زیمن کو دیا جائے تو اس کو کراء الا رض کہا جائے اور پیروار کا پچھ حصہ اگر متعین کیا جائے تو اس کو مزاعت کہا جائے یہ اصطلاحات بعد میں وضع ہوئی جیں اور ان کے درمیان فرق بعد میں ظاہر ہوا ہے، شروع میں مطلق بمعاوضہ ذمین کو دے دیااس کو کراء الارض کہتے تھے چاہے وہ روپے پینے کے عوض ہویا پیداوار کا پچھ حصہ متعین کرکے ہو، تو جہاں کراء الارض سے نہی وارد ہوئی ہے وہاں مزارعت کی وہی صور تیں مراد جیں جو نا جائز ہیں جو نا جائز اور کی کے بجائے بہتر ہے کہوں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فالتو زمین ہے تو اور کول کول ایر کول کول کول کے بجائے بہتر ہے کہو ہے۔ یہ ہم کر دو۔

اور حفرت رافع رفائی صراحة کہتے ہیں کہ ذھب اور فضہ کے ذریعہ اگر کرایہ پردی جائے تو اس میں کوئی مضا گفتہیں ہے، چنا نچہ بیصدیث جوابھی گزری کہ و اما الذھب و الورق النے سونا اور چاندی تو اس میں کوئی مضا گفتہیں ہے، چنا نچہ بیصدیث جوابھی گزری کہ و اما الذھب و الورق النے سمام شریف چاندی تو اس دن تھا، مہم شریف خیاندی سے عام طور پرزمین کوکرا پہیں دیا جاتا تھا، مسلم شریف کی روایت میں اس کی صراحت ہے اور اس میں بھی آگے آئیگی کہ و اما الذھب و الورق النے کہ سونے اور چاندی کے عوض سب زمین کرایہ پردیئے سے آپ نا الله خان ہے ہمیں منع فر مایا، البذا ابن حزم کا یہ کہنا کہ کراء الارض کی ممانعت سے اجارة الارض کی ممانعت سے اجارة الارض کی ممانعت لازم آتی ہے بیدرست نہیں ہوا۔

اور مولانا مودودی صاحب مرحوم نے جومؤنف اختیار کیا کہ زمین کوسونے اور جاندی یا روپے پیسے نہیں دے سکتے تو انہوں نے درحقیقت اس کوسود کے اوپر قیاس کیا کہ شریعت میں اگر کوئی شخص کسی دوسر مے شخص کوکار دبار کے لئے ، تجارت کے لئے روپیددے گا تو یہ کہنا جائز ہوگا کہ کار دبار میں جونفع ہواس کا آ دھا تمہار ااور آ دھا میرا ہے۔

## شریعت میں رویے اور زمین کے احکام الگ الگ ہیں

مولانا مودودی صاحب مرحوم کایہ کہنا در حقیقت رو نے میں اور زمین میں فرق نہ کرنے کا نتیجہ ہے شریعت میں روپے کو کرایہ پرنہیں چلایا جا ہے شریعت میں روپے کو کرایہ پرنہیں چلایا جا سکتا ، کیونکہ اگر روپے کو کرائے پر چلایا جائے گا تو اس کا نام سود ہے۔لیکن زمین کو کراہیہ پر چلایا جا سکتا ہے۔

اسکی ایک وجہ ہے کہ روپیاس وقت تک استعال نہیں ہوسکتا جب تک اس کوخری نہ کر لیا جائے لینی روپیے کو بذات خود باتی رکھتے ہوئے استعال کرنا ممکن نہیں اور کرائے میں کرایہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کاعین باقی رہے اور منفعت حاصل کی جائے اور روپے میں میصورت نہیں ہوسکتی کے عین باقی رہے اور آ دمی منفعت حاصل کر تارہے ، کیونکہ روپے سے نفع اس وقت ہوگا جب وہ روپیہ کی تاجر کودے گا اور اس سے کوئی شکی خریدے ، تو روپیہ چلا جائے گا اور اس کے بدلے میں کوئی چیز آ جائے گا کی لیکن میا ممکن ہے کہ روپیہ باقی رہے اور میاس کو جی اس وقت کھ کرخوش ہوتا رہے اور منفعت حاصل کر لے ، یمکن نہیں ہے۔

لہذاجی چیزوں سے انتفاع کے لئے ان کوخرچ کرنا پڑتا ہے وہ کرائے کامل نہیں ہوتیں ،کیکن جن چیزوں میں عین کو باقی رکھتے ہوئے اس کی منفعت سے انتفاع کیا جائے وہ کرائے کامحل ہوتی ہیں ، زمین الی چیز ہے کہ عین باقی رہے گا اور اس سے منفعت حاصل کی جائے گی۔

دوسرا فرق رویے اور دوسری چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ روپیدائی چیز ہے جس کے استعال سے اس کی قدر میں کوئی کمی واقع نہیں سے اس کی قدر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، قدر کے اعتبار سے اتناہی ہے جتنا پہلے تھا۔

بخلاف اوراشیاء کے کہان کے استعال سے ان کی قدر کھٹی ہے، مثلاً مکان ہے اس کو استعال کیا جائے تو اس کی قدر کھٹے گی، اس واسطے اس کیا جائے تو اس کی قدر کھٹے گی، اس واسطے اس کیا جائے تو اس کی قدر کھٹے گی، اس واسطے اس پر کرایہ لینا میں کرایہ لینا جائز ہے، لیکن روپے کو استعال کرنے سے اس کی قدر نہیں گھٹی اس واسطے اس پر کرایہ لینا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کراء الارض کا عدم جواز اس بنیاد پر درست نہیں ہے۔ یہ سب کراء الارض کی

### مزارعت کی تین صور تیں اور ان کا حکم

' دوسری چیز مزارعت ہے۔ مزارعت کے معنی یہ ہیں کہ زمیندار نے زمین دی اور زمین دیے کے بدلے میں پیداوار کا کچھ حصہ معاوضے کے طور پر لیتا ہے۔اسکی تین صورتیں ہیں۔

میلی صورت بہے کہ پیدادار کا کچھ حصہ مقرر کر ئے کہ میں زمین دیتا ہوں تم کاشت کرد۔جو پیدادار ہوگی اس میں سے بیس من میں لول گاادر باقی تمہاری۔

اب اس صورت میں پچھ پہتا ہیں کہ ہیں من ہوگی یا نہیں ہوگی ۔ لہٰذاا گرکل پیدِاوار ہیں من ہو گی تو سب زمیندار لے جائے گا اور کا شتکار کو پچھ نہ ملے گا۔ اس واسطے بیصورت بالا جماع حرام ہے۔ (۱)

دوسری صورت وہ جواس زمانے میں رائے تھی ہے کہ زمیندار زمین کا پھے حصہ مقرر کر لیتا تھا کہ اس جھے پر جو پیدادار ہوگی وہ میری ہوگی اور باتی حصوں پر جو پیدادار ہوگی وہ تہماری ہوگی۔اور عام طور سے زمیندارا پے لئے الیی جگہ مقرر کرتا تھا جو پانی کی گزرگاہ کے قریب ہوتی تھی، حدیث میں رہے اور جدار کا لفظ آیا ہے۔ لیتن جونہروں اور نالیوں کے آس پاس کا حصہ ہوتا تو کہتے تھے کہ بیمیرا ہے اور باقی جوادھروالا حصہ ہے وہ تہمارا ہے۔

بیصورت بھی بالا جماع حرام ہے۔(۲) اس لئے کداس نے جو حصدا پنے لئے متعین کیا ہے ہوسکتا ہے کہ وہیں پیدادار ہوادر دوسری جگہ نہ ہویا اس کے برعکس ہو۔

ای بات کورافع بن خدی فرماتے ہیں کہ ربما احرجت هذه ولم تحرج هذه \_ لین کمی پیدادار إدهر سے بوتی تھی ادراُدهر سے نہیں ہوتی تھی ۔ لہذا آنخضرت نا الی اس کومنع فر مایا ہے اس کئے بیصورت بالا جماع حرام ہے۔

تیسری صورت رہے کہ پیدادار کو کوئی حصہ مشاع لیعنی فیصد حصہ مقرر کرلیا جائے مثلاً پیدادار کا ربع میرا ہوگا، یاسدس میرا ہوگا، یا نصف میرا ہوگا، ادر باتی تمہارا ہوگا۔ اس صورت کے جواز پر نقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

# مذاهب كي تفصيل

### امام احمد بن حنبل رحمه الله كالمسلك

امام یوسف، اما م محمد اور امام احمد بن عنبل رحمهم الله اس صورت کو بغیر کسی شرط کے مطلقاً جائز کہتے ہیں۔

#### امام الوحنيفه رحمه الله كامسلك

امام ابوحنيفهُ أس كومطلقاً ناجائز كمت بي\_

### امام شافعی رحمه الله کا مسلک

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر میہ مزارعت مساقات کے ضمن میں ہوتو جائز ہے، مثلاً کوئی باغ ہے جس میں درخت کیے ہوئے ہیں اور درختوں کے درمیان کوئی زمین بھی ہے، درختوں پر پھل آر ہے ہیں اور درختوں کے درمیان کوئی زمین بھی ہے، درختوں پر پھل آر ہے ہیں اور زمین پر کھیتی اگائی جارہی ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ درختوں پر مساقات کا اصل عقد ہوا ور اس کو وہ بھی اس کے ضمن میں اگر مزارعت بھی ہوجائے تو جائز ہے لیکن اگر مساقات کے بغیر ہوتو اس کو وہ بھی ناچائز کہتے ہیں۔

### امام ما لك رحمه الله كامسلك

امام ما لک کا مسلک بھی قریب قریب یہی ہے کہ وہ بھی اس کومسا قات کے ذیل میں قرار دیتے ہیں، لیکن شرط بیقرار دیتے ہیں کہ مساقات میں درخت زیاہ ہوں اورز مین کم ہوتو جائز ہے۔(۱)

# شركت في المز ارعت

لیکن امام شافعی اور امام مالک ایک اور صورت کوجائز کہتے ہیں جس کودہ شرکت فی المز ارعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ زمین ایک شخص کی ہے کسی دوسرے شخص نے بیل دیدیا اور تیسرے نے ممل شروع کردیا تو نتیوں نے مل کر شرکت کرلی،اس کوشرکت فی المز ارعت کہتے ہیں۔ شرکت فی المز ارعت کے احکام و تفاصیل الگ ہیں،لیکن مزارعت بالمعنی المعروف ان کے نزدیک بغیرمیا قات کے درست نہیں ہے۔

امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام شافعی چونکہ سب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ الگ سے مزارعت جائز نہیں۔ان کا استدلال حضرت رافع بن خدیج بنائی کی روایت سے ہے جس میں نبی کریم اللہ ہے مزارعت کی ممانعت منقول ہے اور متعددالفاظ میں منقول ہے، بلکہ بعض رواتیوں میں یہاں تک آیا ہے ''من لم یدع المحابرة فلیؤذن بحرب من الله ورسوله '' یعنی جو مخابرہ نہ چھوڑ نے و اللہ اللہ اور سول ناٹی کی طرف سے اعلان جنگ س لے یعنی وہی احکام اس میں جاری کئے جو سود کے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ صاحبین اور امام احمد بن طنبل جومزارعت کے علی الاطلاق جواز کے قائل ہیں ، وہ خیبر کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ خیبر میں نبی کریم طالاہ استدلال کرتے ہیں کہ خیبر میں نبی کریم طالہ اور یوں کو زمینیں دیں اور ان سے مزارعت کا معاملہ فرمایا اور یہ طے کر دیا کہ آدھی پیداوار ان کی ہوگی اور آدھی پیداوار مسلمانوں کی ہوگی۔

اور جواحادیث نبی عن المز ارعت اور نبی عن المخابرہ کے سلسلے میں وار دہوئی ہیں وہ ان کو مزارعت کی پہلی دوصورتوں برمحمول کرتے ہیں، جن کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا کہ بالا جماع حرام ہیں، بینہ اہب کی تفصیل ہے۔

حُنْقُ ، ما لکی اور شافعی تینوں اصل مذہب میں مزارعت منفصلہ کے عدم جواز کا قائل تھے لیکن بعد میں متنوں فقہاء متاخرین نے صاحبین رحمہم اللہ اور امام احمد بن عنبل کے قول کے مطابق جواز کافتوی دیا۔(۱)

### خيبر كى زمينوں كامعامله

ان کی سب سے مضبوط دلیل خیبر کا واقعہ ہے ، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضور اقدس مَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) الا أن الفتوى على قولهما لحاجة الناس اليها ولظهور تعامل الأمة بها والقياس يترك بالتعامل كمافي الاستصناع الهدانة شرح البداية، حزى، صزى على

یہود خیبر کے ساتھ مزارعت کا معاملہ فر مایا اور بیہ معاملہ حضور اقدس ناٹیڈ کی باتی ماندہ پوری حیات طیب میں جاری رہا ہوں حیاب میں جاری رہا ہے ہیاں میں جاری رہا ہے کہ فاروق اعظم رہا ہے کہ فاروق اعلی کے معاملہ کی طرف جلا وطن کر دیا ہے اور ا

معلوم ہوا کہ حضوراقدس مظافرہ کا یہودیوں کے ساتھ مزارعت کا معاملہ آپ کے وصال تک رہا،اگر اس سے پہلے کی احادیث ہیں تو وہ اس عمل سے منسوخ سمجھی جائیں گی اور بیمل کوئی اکا دکاعمل نہیں تھا، بلکہ خیبر کا پورانخلستان اور جتنی زمینیں تھیں وہ اسی بنیا دیر دی گئی تھیں۔

# حنفيه كى طرف سے خيبر والے معاملے كاجواب

امام ابوحنیفه کی طرف سے بیمنسوب ہے کہ انہوں نے خیبر کے واقعہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ درحقیقت وہ مزارعت نہیں تھی بلکہ خراج مقاسمہ تھا۔ (۲)

#### خراج مقاسمه

خراج مقاسمہ کے معنی ہے ہیں کہ اگر مسلمان کسی علاقے کوفتے کریں اور وہاں کے مالکوں کوائی زبین پر برقر اررکھیں توان سے جوخراج لیا جاتا ہے وہ خراج دوشم کا ہوتا ہے۔

ایک خراج موظف کہلاتا ہے بعنی جو بیداوار کے کسی فیصد حصے کی شکل میں ہو۔
اور دوسر اخراج مقاسمہ کہلاتا ہے ، بعنی جو بیداوار کے کسی فیصد حصے کی شکل میں ہو۔
لیکن زیادہ دفت نظر سے دیکھا جائے تو اسکوخراج مقاسمہ کہنا برا مشکل ہے ۔ اس کی وجہ ہے کہ کہرائی مقاسمہ اس وقت ہوسکتا تھا جبکہ یہود بول کو خیبر کی زمینوں کا مالک تسلیم کیا گیا ہولیتی ان سے کہ خراج مقاسمہ اس وقت ہوسکتا تھا جبکہ یہود بول کو خیبر کی زمینوں پر برقر اررکھا جائے اور ان کی ملیت کو خراج اس کی حور بری سے بھی کردی گئی ہوں تو مجاہد مالک بن گئے ، الہذا خراج اس کی مور سے بیا ہوگئی موں تو مجاہد مالک بن گئے ، الہذا جب مجاہد مالک بن گئے ، الہذا حدیث شاہد ہیں کہ خیبر کی زمینیں آپ نالٹر ہے نے جاہد بین میں تقسیم فر ما حدیث میں مقسیم فر ما دی تقسیم فر ما دی تھیں ، چنا نچے بخاری میں آگے آئے گا کہ آپ نے فرمایا " فیکانت الارض حین ظہر الله دی تقسیم فر ما دی تقسیم فر ما دی تھیں ، چنا نچے بخاری میں آگے آئے گا کہ آپ نے فرمایا " فیکانت الارض حین ظہر الله دی تقسیم فر ما دی تقسیم ، چنا نچے بخاری میں آگے آئے گا کہ آپ نے فرمایا " فیکانت الارض حین ظہر الله

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب المزارعته، رقم ٢٣٣٨

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسر خسي، ج:٣٣، ص:٤، دارالنشر، بيروت.

ولرسوله وللمسلمین " لینی خیبر کی زمین پر جب مسلمان غالب آ گئے تو وہ اللہ اور اس کے رسول نَوْلَائِهُمُ اور مسلمین کی تقی \_

ابوداؤد میں کتاب الحراج والفئی والا مارۃ میں بہت تفصیل سے روایتی آئی ہیں، جن میں تفصیل سے روایتی آئی ہیں، جن میں تفصیل سے بتایا ہے کہ آنخضرت مالاؤلم نے خیبر کی زمینوں کو کس طرح تقسیم فر مایا یعنی اس میں سے خمس بھی نکالا اور عجامدین میں تقسیم بھی فر ما کیں کہ اتنی فلاں کی ، اتنی فلاں کی اور اتنی فلاں کی ۔ یعنی با قاعدہ زمینیں تقسیم ہو کیں تقسیم ہو کیں تو مسلمانوں کی ملکیت ہو کیں ، پھر خراج کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کو جو زمینیں دی گئی تھیں اس کی وجہ دوسری روایات سے منقول ہے کہ یہودیوں نے خودلوگوں کو آکر کہا کہ زمینیں تو آپ کی ہوگئیں لیکن آپ کو زمینوں کی کا شکاری کا اتنا ملکہ اور مہارت نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو ہے اگر آپ ہمیں ہی کا شت کے لئے دیدیں تو یہا چھا ہے آپ کے حق میں بھی فائدہ مند ہوگا، آنخضرت مُلالاً کم نے دہ زمینیں ان کو دیدیں اور فر مایا '' نقر کے علی ذالك ماشئنا' یہ لیعن ہم جہیں اس پر برقر ار رکھیں گے جب تک چاہیں گے اور پھر حضرت عرض کا ذمانہ آیا تو انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے ان کو نکال دیا اور ان کی سماز شوں کی وجہ سے ان کو جارئ میں انہذا اس کو جارئ جو کے ان کو نکا کہ علی کہا تھی کوئی جو از نہیں تھا، لہذا اس کو خراج مقاسمہ پرمجمول کرنا مشکل ہے، یقینا یہ مزارعت کا معاملہ تھا۔ (۱)

ربی سامنے پر رق رہ سی ہے ہیں یہ میں رسوس مانعت ہیں۔ اب رہ گئیں وہ احادیث جن میں ممانعت ہی ہے ،تو ممانعت والی احادیث تین تتم کی ہیں۔ (پیسب خلاصہ ذکر کیا جارہا ہے )

بہافتم احادیث کی وہ ہے جن میں رادی نے ممانعت کی صراحت کر دی ہے کہ ممانعت کی صورت کیا تھی؟ یا تو عام طور سے جگہ تعین کر دیتے تھے کہ یہاں پر جو پیدادار ہوگی وہ میری ہوگی ادر دوسری جگہ پر جو پیدادار ہوگی وہ تمہاری ہوگی، یا مقدار متعین کر دیتے تھے کہ اتنی مقدار ہماری ادر باقی آپ کی ہوگی، تو جہاں پر تشریح موجود ہے اس کا جواب دینے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اسمیل خود وضاحت موجود ہے، جیسا کہ حضرت رافع بن خدیج کی جو روایت ابھی گزری ہے اس میں یہی وضاحت موجود ہے کہ "کنا اکثر اهل المدینة مزدر عائینی مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ کھیتوں والے تھے۔

"كنا نكرى الارض بالناحية منها مسمى لسيد الارض"

لیمی زمین کوکرایہ پر دیتے تھاس کے ایک گوشے کے عوض میں 'جمسمی''جو مالک زمین کے کے متعین ہوتا تھا۔

"قال: فمما يصاب ذالك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك" تو بهی ایسا موتا تھا کہ اس حصہ پرتو مصیبت آ جاتی تھی اور باقی زمین سلامت رہ جاتی تھی لینی اور جگہ پیدادار موتی تھی اور یہاں نہیں ہوتی مااور جگہنیں ہوتی تھی۔ "فنھینا" پس ہمیں منع کر دیا گیا۔

للمذااس روايت مين صراحت م كن فأما الذهب فلم يكن يومئذ "سونايا جاندى اس و ن تھا ہی نہیں ،اس سے ممانعت نہیں ہے ،ممانعت کی بیصورت تھی ،تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں

دوسری قسم احادیث کی وہ ہے جہاں پر مطلقاً مزارعہ یا مخابرہ کی ممانعت کی گئی ہے کہ "نہی رسول الله عَلَيْكُ عن المزارعة" يا "نهى رسول الله عَلِيْكُ عن المحابرة" يا "نهى رسول الله عَن كراء الارض" تو ان احاديث كوان احاديث كي روشي مي سي عاص صورت برجمول كيا جائے گا کہ جہاں مزارعت کی مطلق ممانعت آئی ہے یا مخابرہ کی ممانعت آئی ہے وہ مزارعت اور مخابرت كى اس خاص صورت يرمحمول ہے، تو اس ميں بھى كوئى شكل كى بات نہيں، اس لئے كه " الحديث يفسره بعضه بعضا" للذامطلق مزارعت كي ممانعت مقصود نبين ہے كه مرقتم كي اور مرطرح كي مزارعت نا جائز ہے بلکہ اس خاص نتم کونع کیا گیا اور اس کی دلیل خیبر کا واقعہ ہے۔

تیسری قتم احادیث کی وہ ہے کہ جن میں خاص طور سے صراحت ہے کہ پیداوار کے پچھ فیصد حصہ کے مقابلہ میں مزارعت کرنا جس کوالثلث یا الربع کہا جاتا ہے اور جومختلف فیہ ہے، آنخضرت مَاللَّهُ ا نے اس سے منع فر مایا ہے۔

اور بعض روایتوں میں اسکی صراحت بھی آئی ہے، توبیة تیسری قشم نہی ارشاد تنزیہہ ہے، اس لئے دوس مے ضرورت مند بھائی کو دے دو، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہتم با قاعدہ آمدنی حاصل کرو گے (بیہ مدیث آگے آئے گی اس میں بیلفظ ہے کہ:

"قال: أن يمنع أحد كم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما" یہاں خیر کا لفظ خود بتار ہاہے کہ ممانعت تحریم مقصور نہیں ہے بلکہ سے کہنا مقصود ہے کہاس سے بہتر ہے کہتم اپنے بھائی کو دیسے ہی دے دو،تو وہ ارشاد تنزیبی پرمحمول ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ (الجماصية وكار) و حد و والأراب عن الله الماء الله المحال و حق

رافع بن خدی نے ان کو صدیث سنائی کہ نبی کریم طالقوام نے مزارعت سے منع فر مایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر فی فرمایا کہ ہم تو ساری عمر دیکھتے آئے ہیں کہ حضور مُل اللہ ہم نے کہیں یہ میں خود حضور مُل اللہ ہم نے کہیں یہ میں خود حضور مُل اللہ ہم سزارعت کیا کرتے تھے، تو ہم نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ آپ مُل اللہ ہم نے اس کو مع کیا ہو۔ یہ اعتراض کیا کیاں بعد میں خود مزارعت چھوڑ دی اور نہیں کی کسی نے پوچھا کہ حضرت رافع بن خدت جومزارعت چھوڑ نے کی بات کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی دائے کیا ہے؟

حضرت عبداللہ بن عمر بنائیا نے جواب میں فرمایا کہ "قد اکثر دافع"رافع نے بہت غلو کرلیا ہے لیعنی ممانعت تو چندصورتوں کے ساتھ مخصوص تھی، انہوں نے اس معالمے کواتنا کر دیا ہے اوراکش علاقوں میں اس معالمے کواتنا چھالا ہے کہ لوگ ہرصورت میں اس کونا جائز ہمجھنے گئے۔کسی نے کہا کہ جب آپ اس روایت کو (جورافع بن خدیج نے کی ہے) اتنا اہم نہیں سمجھ رہے تو آپ نے خود کیوں چھوڑ دی ؟ انها ہم نہیں سمجھ رہے تو آپ نے خود کیوں چھوڑ دی ؟ انها ہم نہیں سمجھ رہے تو آپ نے تو میں خواہ مخواہ ایک مشتبہ کام کیا کروں؟ اس لئے علی تبیل التقوی اسکوچھوڑ دیا۔

حضرت عبدالله بن عمر بنالله العدين بيها كرتے تھ" قد منع رافع نفع ارضنا" كەرافع نے ہارى زمين كا نفع ہم پرروك ديا لله ذاخود بيلفظ بتار بي بين كه وهاس كونا جائز نہيں سجھتے تھے كيكن چونكه رافع بن فرن الله عند بيث تقى اوراس حديث كے اوپر تقوى كے طور پر عمل كرر ہے تھے اس لئے اس كو رافع بن خد تا كى طرف منسوب كيا كه "قد منع رافع نفع ارضنا"۔

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جن روایتوں میں "بشطر مایخر ج منھا" آیا ہے جن میں نہی دارد ہوئی ہے تو دہ نہی تنزیبی ہے ، تحریم نہیں ہے۔

### ہارے زمانے کی مزارعت کے مفاسداوران کا انسداد

 اس سلسلے میں میں دونکات کی وضاحت کرتا ہوں۔

(۱) بلاشبہ ماضی قریب میں زمینداری طرف سے کاشکاروں کے ساتھ طلم و زیادتی اور ناانعمافی کے بہت سے روح فرساواقعات ہوئے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا ان افسوس ناک واقعات کا سب ' مزارعت' کا معاملہ ہے؟ اگر ان افسوس ناک واقعات کا حقیقت پندی سے جائزہ لیا جائے تو واضح طور پر یہ بات نظر آئے گی کہ ان واقعات کا اصل سبب ' مزارعت' کا معاملہ جائزہ لیا جائے تو واضح طور پر یہ بات نظر آئے گی کہ ان واقعات کا اصل سبب ' مزارعت' کا معاملہ نہیں، بلکہ وہ نا جائز اور فاسد شرطیں ہیں جوزمینداروں نے تولی یا عملی طور سے کا شکاروں پر عائد کررکھی تھیں، ان فاسد اور نا جائز شرطوں میں کا شکاروں سے بیگار لینا، اس پر ناواجی ادائیگیوں کا بوجھ ڈالنا، ان کی محنت کا منصفانہ معاوضہ نہ دینا، انہیں اپنا غلام یا رعایا سجھنا، یہ ساری با تیں داخل ہیں، حالانکہ شریعت نے جس' مزارعت' کی اجازت دی ہے وہ دوسرے معاشی معاملات کی طرح ایک معاملہ کہ دوہ دوسرے کو کمتر سمجھے، یا اس پر معاصلے کی جائز شرائط کے علاوہ کوئی اضافی شرط عائد کرے، اس کے جوہ دوسرے کو کمتر سمجھے، یا اس پر معاصلے کی جائز شرائط کے علاوہ کوئی اضافی شرط عائد کرے، اس سے سے بیگار لیا یا س کے ساتھ غلاموں کا سابرتاؤ کرے۔ ان تمام باتوں کا اسلام اور اس کی شریعت سے بیگار لیا یا س کے ساتھ غلاموں کا سابرتاؤ کرے۔ ان تمام باتوں کا اسلام اور اس کی شریعت سے دور کا بھی واسط نہیں ہے۔

اسلامی احکام کی روسے جس طرح ایک شخص اپنا مال دوسرے کو دے کر اس سے مفیار بت کا معاملہ کرتا ہے (جس کا مطلب ہیہے کہ وہ شخص اس مال سے کاروبار کرے، اور جونفع حاصل کرے وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوجائے ) تو اس سے مال دینے والے اور کام کرنے والے کے درمیان ایک معاشی رشتہ قائم ہوتا ہے جس میں دونوں کی حیثیت برابر کے فریقوں کی ہے، ان میں سے کوئی فریق دوسرے پرکوئی فو قیت نہیں رکھتا اسی طرح مزارعت میں بھی ما لک زمین اور کاشتکار برابر کے دوفریق بیں اور کاشتکار برابر کے دوفریق بیں اور کاشتکار کو کمتر سمجھنایا اس پرنا واجبی شرائط عائد کرنا اسلامی احکام کے قطعی خلاف ہے۔

اگران ناداجب شرائط کوخلاف قانون بلکتعزیری جرم قرار دیکراس پرمؤثر عملدرآمد کیا جائے تو کوئی دجہ نہیں ہے کہ بیخر ہیاں باتی رہیں۔

اسکے علاوہ مزارعت کے معاملے کو ایک منصفانہ معاملہ بنانے کے لئے جس میں کا شتکار کو اپنی محنت کا پورا صلہ مل سکے، حکومت کی طرف سے بہت سے اقدام کئے جاسکتے ہیں جن کے بارے میں چند معین تجاویز ہیں۔

در حقیقت ان خرابیوں کے انسداد کے لئے اسلام نے ایسے احکام دیجے ہیں جن کے ذریعے العام اللہ (Indirectly) طور یہ خریجی والا کے میں تھی مورثی ہتی ہے اور جن اتھوں میں دمینوں کے بے جاار تکاز کا کوئی راستہ برقر ارنہیں رہتا۔ان احکام میں سے مندرجہ ذیل بطور خاص قابل ذکر ہیں:

(۱)۔شری وراشت کے احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے، اور ان احکام کو موثر ہہ ماضی

(Retrospective) قرار دیا جائے، کیونکہ جس کسی شخص نے دوسرے وارث کا حق پا مال کر کے

اس پر قبضہ کیا ہے،اس کی ملکیت ناجائز ہے اور وہ ہمیشہ ناجائز ہی رہے گی، جب تک اسے اصل مالک

کونہ لوٹا یا جائے۔

(۲)۔ جن لوگوں نے کسی ایسے طریقے سے کسی زمین کی قانونی ملکیت حاصل کی ہے جو شریعت میں حرام ہے، مثلاً رشوت وغیرہ، ان سے وہ زمینیں واپس لے کراصل مالکوں کولوٹائی جائیں، اور اگر اصل مالک معلوم نہ ہوں، یا قابل دریافت (Traceable) نہ ہوں تو غریبوں میں تقسیم کی جائیں، اس غرض کے لئے ایک کمیشن قائم کیا جاسکتا ہے، جواراضی کی تحقیق کر کے اس پڑمل کرے۔ جائیں، اس غرض کے لئے ایک کمیشن قائم کیا جاسکتا ہے، جواراضی کی تحقیق کر کے اس پڑمل کرے۔ (۳)۔ جن احادیث میں بیچم ہیان کیا گیا ہے کہ غیر مملوک بنجر زمین کو جو تحق بھی آباد کرنے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس طرح آباد کرنے کے لئے حکومت کی اجازت ضروری ہے۔ اس اصول کے تحت نئی آباد کی کے وقت ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جن کے پاس پہلے صروری ہے۔ اس اصول کے تحت نئی آباد کی کے وقت ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جن کے پاس پہلے سے زمین نہیں ہے، یا بہت کم ہے۔

(۷)۔ پھرغیر مملوک بنجر زمینوں کی آباد کاری کے تخت اگر کسی زمیند ارنے خودیا اپنے تخواہ دار مردور کے ذریعے زمین آباد کی ہے، تب تو وہ اس کا مالک ہے لیکن اگر اس نے آبادی ہی کاشتکاروں کے ذریعے کروائی ہے تو پھر آباد شدہ زمین کا مالک انہی کاشت کاروں کو قرار دیا جا سکتا ہے

جنہوں نے وہ زمین خور آبادی۔

(۵)۔ بہت ی زمینیں لوگوں نے سودی رہن کے طور پر قبضے میں کی تھیں، اور رفتہ رفتہ وہ ان زمینوں کے مالک بن بیٹھے۔ بید ملکیت بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ بیز مینیں ان کے اصل مالکوں کی طرف والیس کی جائیں، اور اس دور ان ان زمینوں سے رہن رکھنے والوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے اسکا کرابیاصل قرض میں محسوب کیا جائے اور قرض میں محسوب ہونے کے بعد زمینیں ان کے تقرف میں رہی ہوں تو اس سے زائد مدت کا کرابیاصل مالکوں کو دلوایا جاسکتا ہے۔

(۲)۔ مزارعت (بٹائی) کے معاملات میں جوظلم وستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں،ان کی وجہ وہ فاسد شرطیں ہیں جوزمیندار کسانوں کی بے چارگی سے فائدہ اٹھا کران پر تولی اعملی طور پر عائد کر دیتے ہیں اور جواسلام کی روسے قطعی نا جائز اور حرام ہیں،اور ان میں سے بہت ک

پھل چلاآ تا ہو، قانو تاممنوع قراردے کرقانون کی خی سے پابندی کرائی جائے۔

(2)۔اسلامی حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر زمینداروں کے بارے میں یہ احساس ہو کہ وہ کا شتکاروں کی مجبوری کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کران سے بٹائی کی شرح اتنی مقرر کرتے ہیں کہ جو کا شتکار کے ساتھ انصاف پر بٹن نہیں ہوتی ،تو وہ بٹائی کی کم از کم شرح قانونی طور پر مقرر کر سکتی ہے ،جس کے ذریعے کا شتکار کواس کی محنت کا پوراصلہ ل جائے ،اور معاشی تفادت میں کمی واقع ہو۔

(۸)۔ مزارعت کے نظام میں جوموجودہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اگر مذکورہ بالاطریقوں سے ان پر پوری طرح قابو پاناممکن نہ ہوتو اسلامی حکومت کو بیا اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لئے پر اعلان کر دے کہ اب زمینیں بٹائی پرنہیں دی جائیں گی، بلکہ کا شکار مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحثیت مزدور کام کریں گے، اس اجرت کی تعین بھی حکومت کر سکتی ہے، اور بڑی بڑی زمینوں کے مالکان پر بیشر طبعی عائدی جاسکتی ہے کہ وہ ایک عبوری دور تک زمین کا پچھ حصہ سالا نہ اجرت میں مزدور کا شتکار کودیں گے۔

(9)۔ پیداوار کی فروخت کے موجودہ نظام میں یہ فروختگی استے واسطوں سے ہوکرگزرتی ہے کہ ہر درمیانی مرحلے پر قیمت کا حصہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، آڑھتیوں، دلالوں اور دوسرے درمیانی اشخاص (Middle Men) کی بہتات سے جونقصانات ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہیں، اس لئے اسلام میں ان درمیانی واسطوں کو پہند نہیں کیا گیا۔ ان واسطوں کوختم یا کم کرنے کے لئے تو ایسے منظم بازار قائم کی عن واسطوں کو پہند نہیں کیا گیا۔ ان واسطوں کوختم یا کم کرنے کے لئے تو ایسے منظم بازار قائم کی جو نوا میں جن میں دیمی کا شتکار خود پیداوار فروخت کر سکیں یا امداد با ہمی کی ایسی انجمنیں قائم کی جا سے بازوں پر مشتمل ہوں اور وہ فروختگی کا کام انجام دیں، تا کہ قیمت کا جو بردا حصہ درمیانی اشخاص کے یاس چلا جاتا ہے اس سے کا شتکار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

اگرزری اصلاحات ان خطوط پر کی جائیں تو نہ صرف یہ کہ اقد امات شریعت کے عین تقاضے کے مطابق ہوں گے، بلکہ ان سے وہ خرابیاں بھی پیدانہیں ہوں گی جو کمیاتی تحدید ملکیت کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔

چونکہ زمینوں کے بے جاار تکاز کے سدباب کے لئے مذکورہ بالاطریقے موجود ہیں،اور انہیں کام میں نہیں لایا گیا، اسلئے معاوضہ دے کر جبری خریداری کی جوشرائط ہیان کی گئی ہیں وہ بھی یہاں پوری نہیں ہوئیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: ملکیت زمین اور اس کی تحدید ص:۳۱، مکتبہ دار العلوم کراچی \_عدالتی فیصلے جلد دوم، ص:۳۱ مطبع ادارۂ اسلامیات \_

بیال موضوع کے تمام ابواب واحادیث کا خلاصہ ہے اگر آدمی ان احادیث وابواب کی تحقیق و تلاش میں پڑجائے تو پریشان ہوجائے گا۔ کیونکہ کہیں کچھ آرہا ہے، کہیں کچھ آرہا ہے۔ البذا جوخلاصہ ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ذہمی نشین رہے تو ان شاء اللہ تعالی سی قتم کی دشواری پیش نہیں آئے گی۔

یہ خلاصہ کم از کم دو تین مہینوں کی کاوش، احادیث کی چھان پھٹک، ان کی تحقیق و تفتیش کے نتیج میں جوصورت منتج ہوکر سمامنے آئی ہے وہ مختم لفظوں میں ذکر کردی گئی ہے۔ (۱)

### مزارعت کے جوازیر آثار صحابہ وتا بعین

وقال قيس بن مسلم، عن أبى جعفر، قال مابالمدينة أهل بيت إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع على وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود و عمر ابن عبد العزيز و القاسم وعروة بن الزبير وآل ابى بكر وآل عمر وعلى وابن سيرين وقال عبدالرحمن بن الاسود: كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد فى الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وان حاؤوابا لبذرفتهم كذا وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما حرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهرى، وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهرى وقتادة: لا بأس أن يعطى الثواب بالثلث أو الربع ونحوه وقال معمر: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع المحسى (٢)

حضرت الوجعفر لیعن محمد الباقر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مہاجرین کا کوئی خاندان ایسانہیں ہے جو ثلث اور رائع پر مزارعت کیا کرتے ہے جو ثلث اور رائع پر مزارعت کیا کرتے ہے جو ثلث اور رائع پر مزارعت کیا کرتے ہے۔ اب دیکھئے! صحابہ وتابعین کا تعامل کتناز ہر دست ہوا۔

آگے امام بخاری نام لے رہے ہیں زارع علی کہ خود حضرت علی رفائی نے مزارعت کی۔اور عبد الرحلٰ بن مسعود، آل ابی بکر، آل عمر، آل علی، عروہ اور عمر بن عبدالعزیز، مالک، قاسم بن محمد اور حمد بن سیرین رحم ہم اللہ نے مزارعت کی۔اورعلامہ عینی نے ان سب کے آثار قال کیے ہیں۔

"و قال عبد الرحمن بن الاسود "، عبد الرحل بن اسود كمت بي كرعبد الرحل بن يزيد

سے ذرع میں شراکت کرتا تھا۔

"وعامل عمر الناس الخ"۔ اور حضرت عمر بنا اللہ عام ہو کیا کہ اگر اللہ عام ہوں کیا کہ اگر اللہ عام ہوں کیا کہ اگر جمر بنا لیک کا کہ اللہ کا کو پیداوار کا نصف حصہ ملے گااور اگر کام کرنے والے جج لائیں گے تو ان کو انتا ملے گا۔

> "ورائی ذلك الزهری" اور يهى رائے امام زبرى كى قل كى ہے۔ امام بخارى فى مزارعت كے جواز پر بيسب آثار قل كيے ہيں۔

## اجتناءالقطن كامسكهاور حنفيه كامسلك

وقال الحسن الح: يها ل سے مزارعت سے ملتا جلتا ايک دومرا مسلم شروع کرديا ہے جو مزارعت کی منا سبت سے ہے کہ حسن بھری قرماتے ہیں "لا با س ان يحتنى القطن على النصف" کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ روئی آدھی مقدار کے وض میں تو ڑی جائے بعنی ایک روئی کا کھیت ہے، نمیندار پھمزدوروں سے کہتا ہے کہتم روئی یہاں سے تو ڑ کر جمع کرواور تھارے اس عمل کی اجرت بیہ وگئی کہ جتنی روئی تو ڑو گے اس کی آدھی روئی تمہاری ہوگی ۔ حنیفہ کے نزد یک بیکها جائے کہ روؤی تو ڈواور تو ڈواور تو گے اس کی آدھی روئی تمہاری ہوگی ۔ حنیفہ کے نزد یک بیکها جائے کہ روئی تو ڈواور تو گے اس کی آدھی تھی تا کہ اس کا آدھا تمہارا ہوگا۔ بیصورت جائز نہیں ہے۔ عمل میں اس کے مذہب میں بیہ جو گھی نقل کیا ہے۔ البتہامام احد آ کے مذہب میں بیہ جائز ہے۔ (ا)

دلیل کے طور پر حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قفیز الطحان کی ممانعت میں داخل ہے۔دارالقطنی میں نبی کریم ناٹی کا میں اللہ عند الطحان "۔ (۲)

### . مسكة تفيز الطحان

تفیز الطحان اس کو کہتے ہیں کہ کی شخص کو گندم دی کہ اس کو پیس کر آٹا بنا وُ اور اس کا ایک تفیز تہماری اجرت ہوگی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے منع فرمایا ہے۔لہذا امام ابو حنیفہ آنے ان

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى، ج: ٩، ص: ٢٠

<sup>(</sup>٢) سنن الدار قطني سرقم ١٩٥، ج:٣، ص:٨١

تمام صورتوں کواس پر قیاس کیا ہے جہاں نتیجۂ عمل کے پھے حصے کواجرت بنا دیا گیا ہومثلا کسی کو دھاگا دیا اور کہا کہ کپڑ ابناؤ، جو کپڑ ابناؤ گے اس کا ایک گرتمہا را ہوگا۔ یا کہا کہ روئی تو ڈو، جتنی روئی تو ڈو گے اس کی آدھی تمہاری ہوگی، یا کہا کہ گندم کا ٹو، جو گندم کا ٹو گے اس میں سے ایک من تمہا را ہوگا، تو بیسب امور نا جائز ہیں، امام ابو حنیفہ ؓ نے جو مزارعت کو نا جائز کہا ہے اس کی بنیا دبھی قفیر الطحان ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں اگر کسی کو زمین دی اور کہا کہ زمین پر کاشت کرواور جو کاشت کرو گا اس میں اتنا تمہا را ہوگا اور اتنا میر ا ہوگا تو یہ قفیر الطحان کے معنی میں ہے، الہذا بینا جائز ہے۔

## قفيز الطحان كى ناجا ئرزصورت

ایک بات سیجھ لیس کے قفیز الطحان کے ناجائز ہونے کی صورت سے کہ بیشرط لگائی جائے کہ جوآٹاتم بناؤگے اس کا ایک تفیز اجرت ہوگا، تب توبینا جائز ہے۔لیکن اگر یوں کہا جائے کہتم اس گندم کا آٹا بناؤ اور تمہارے اس کمل کی اجرت ایک تفیز آٹا ہوگی۔ یعنی اس کے اندر بیشر طنہیں کہاس میں سے ہو بلکہ ایک تفیز آٹا مطلق کہیں سے بھی دے دیں توبیصورت جائز ہے۔

البتہ مشائخ بلخ نے بیفر مایا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں عرف ہوجائے لینی اس طرح اجارہ کا عام رواج ہوجائے لینی اس طرح اجارہ کا عام رواج ہوجائے تو عرف نص کے لیے تصص بن سکتا ہے، چنا نچہ انہوں نے احارہ الحائك ببعض الغزل کوجائز قرار دیا۔ لینی جولا ہے کواجرت پرلیا کہ کپڑے کا جو حصہ تم بناؤ گے اس میں سے اتنا حصہ تمہارا ہے، تو یہ جائز ہے۔ (۱)

اسی طرح اجتناء القطن مثلاً بالنصف کہتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ ہما رے ہاں اس کا تامل اور عرف ہو گیا ہے اور جب عرف ہو جائے تو وہ نص میں تخصیص پیدا کرتا ہے۔ تو عن قفیز الطحان والی نص میں تخصیص کر کے بیچیزیں اس سے نکل جائیں گی بینی اس کا حاصل بیہ ہے کہ وہ نص قفیز ان ہی تک محدود رہیں گی۔ اس کو دوسری اشیاء کی طرف متعدی نہیں کیا جائے گا کیونکہ عرف جاری نہیں۔ لہذا مشائخ بلخ کے قول پر بیجا ئز ہے اور جو حسن بھری اور امام احر کا قول ہے وہی مشائخ بلخ کا بھی

وقال ابراهيم و ابن سيرين و عطاء والحكم والزهري و قتادة : لا با س ان يعطي

الثوب بالثلث او الربع نحوه۔ لعن تامیدی کت میں اگر کی کشخص کسی زیاج ال کو کٹر ادر کے اس کو بنوادراس میں سے ایک تہائی تمہارایا ایک چوتھائی تہہارا ہوگا تو پیسب لوگ اس کو جائز کہتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کے اصل مذہب میں ناجائز ہے لیکن مشائخ بلخ نے للعرف والتعامل اس کے جواز کافتو کی دیا ہے۔

وقال معمر: لا با س ان تکری الماشیة علی الثلث والرابع الی احل مسمی:
یہاں ایک تیسرا مسلم بیان ہور ہا ہے اس کا مزارعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
وہ مسلم بیہ ہے کہ عمر بن راشد کہتے ہیں کہ اس ہیں کوئی حرج نہیں کہ مولیتی ایک تہائی یا ایک چوتھائی معین مدت تک کرایے پر دیئے جائیں۔ مثلاً کی شخص کوایک دابد دے دیا، ایک گدھا دے دیا،
اور یہ کہا کہتم اس کے او پر اجرت پر بار برداری کر و لیعنی تم اس پرلوگوں کا سمامان لا دکر لے جا دُ اور ان
سے اجرت وصول کرواور جو کچھا جرت ملے گی اس کا ایک تہائی تہا را اور دو تہائی میرا ہوگا۔ یا آ دھا
تہمارا اور آ دھا میرا ہوگا۔ تو معمر بن راشد فرماتے ہیں کہ بیصورت جائز ہے۔ معمر نے در حقیقت ایک
مثال دی ہے لیکن یہ بہت ساری جزئیات کوشائل ہے۔

#### خدمات میں مضاربت

بیایک براباب ہے بعنی خدمات میں مضاربت کا باب، مضاربت جومتفق علیہ طور پر جائز ہے وہ تجارت میں ہوتی ہے کہ رب المال نے پسے دئے، مضارب نے اس سے سامان خریدا اور بازار میں بیجا اور جونفع ہواوہ رب المال اور مضارب کے درمیان تقسیم ہوگیا۔

لیکن اگر کوئی شخص نقد رویے دینے کے بجائے کوئی ایسی چیز مضارب کو دیدے کہ جس کو مضارب یو بیدے کہ جس کو مضارب یو بین بلکہ اس کوکرائے پر چڑھائے اور اس سے آمدنی حاصل کر بے تو کیا بیعقد بھی جائز ہوجائے گا؟ لیعنی اس سے جو کرایہ حاصل ہوا ہے وہ اصل مالک اور عامل کے درمیان مشترک ہوجائے ۔علی سبیل الشیوع، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

#### ائمه ثلاثه كالمسلك

امام ابوحنیفہ امام مالک اور امام شافعی رحم ہم اللہ فرماتے ہیں کہ مضاربت کی بیصورت جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک عام مثال لے لیس کہ فرض کریں ایک شخص نے دوسرے کوایک گاڑی (کار) دی اور کہا کہ یہ گاڑی (کار) تم نیکسی کے طور پر چلاؤاور شام کوجتنی آمدنی ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کرلیں گے۔ آدھی تمہاری ، آدھی میری ، امام مالک ، امام ابو حذیفہ اور امام شافعی رحم ہم اللہ تینوں حضرات اس کو

ناجائز کہتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ یہ مضار بت نہیں ہے،اگر کوئی ایسا کرے گاتو جتنی بھی آمدنی ہوگی و ہ کاروالے کی ہوگی اور جس نے کار چلائی ہے اس کواجرت مثل ملے گی۔لہذا یہ جوتقشیم کی بات ہوتی ہے کہ جتنا نفع ہوگا اس کوہم آپس میں تقسیم کر دیں گے بیٹے نہیں ہے۔

#### امام احدر حمد الله كامسلك

امام احمد بن حنبل ٌ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے بینی وہ مضاربت کی اس صورت کو جائز ۔ کہتے ہیں ،ادر معمر بن راشد کا بھی بہی مذہب ہے جوامام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

اس میں ہمارے دور کے بڑے بڑے کاروبار، برنس اور تجارتیں داخل ہوجاتی ہیں جس میں مداخلت کے اندر مضاربت ہوتی ہے۔ کہ کچھ تو سامان ہوتا ہے اور کچھ عمل ہو تاہے مثلا کلینگ (کپڑے دھونے کا کاروبار) اس میں چیز فروخت تو نہیں کی جاتی لیکن اس کا تقاضہ یہ ہے کہ انکہ ثلاثہ کے نزدیک ڈرائی کلینگ میں مضاربت نہیں ہو گئی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ڈرائی کلینگ کرنے کے لئے مشتری لگا دی ہے تم اس میں کام کردادر جو پچھ نفع ہوگا دہ ہم آ دھا آ دھا نقسیم کرلیں گے تو ان کے نزدیک جائز نہیں ہوگا، جبکہ امام احمد بن ضبل کے نزدیک جائز ہوگا۔ یا اس طرح کسی نے بس سروس قائم کردی اور چالیس، بچاس بسیس دوسرے کو دیدیں، کہتم ان کو چلا و اور ان سے جوکرا یہ ہوگا دہ ہم تو انکہ ثلاثہ کے نزدیک ہوگا۔

آج کل پیتہ نہیں خد مات کی کتنی بے شارفشمیں ہیں جواس طریقے سے خد مات انجام دیق ہیں، اس میں کوئی چیز بیچی نہیں جاتی ، تو ائمہ ثلاثہ کے نزد یک ان کومضار بت پرلگا ناممکن نہیں ہے۔الا یہ کہ یوں کہا جائے کہ کسی نے پچھ سامان دیا ہے۔وہ یا تو اس کی طرف سے تیز ع کہد دیں اور عمل کے اندر تقبل کی نثر کت قرار دیں جس کونٹر کت صنائع اور نثر کت تقبل کہتے ہیں۔ مگر اس میں کئی مسائل ہیں جس سے بہت الجھنیں بیدا ہوتی ہیں۔

لہذااگران تمام کاروباروں میں سے جن کامیں نے ذکر کیا ہے مضار بت کوبالکل خارج کردیا جائے تو موجودہ کاروبار میں بڑی سخت تنگی اور حرج پیش آئے گا، اور کوئی نص الیی نہیں ہے جوان چیزوں میں کاروبار کونا جائز قرار دیتی ہو۔ لہذا اس مسکہ میں امام احمہ بن حنبال کے قول پڑمل کرنے کی صخبائش ہے۔

حدثنا ابراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيدالله، عن نافع: ان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أحبره أن النبي مُنظِه عامل حيبر ما يحرج بشطر مايحرج

منها من ثمر أو زرع، فكان يعطى أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي الله أن يقطع لهن من الماء والأرض أويمضى لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض (١)

#### سالا نه نفقه

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ٹھا کی حدیث نقل کی ہے کہ "ان النبی مُلْلِیْ عامل حیبر بشطر ما یخرج منها من شمر اوزرع" یہ سب تفصیل وہی خیبر کی ہے۔ فکان یعطی ازوجہ مائہ وسق اور جو آپ بالی ہ کا بی آتا تھا اس میں سووس اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ ن کو سال بھر کا نفقہ دیا کرتے ہے۔ جس میں سے اس (۸۰) وس تھوریں ہوتی مظہرات رضی اللہ عنہ ن کو سال بھر کا نفقہ دیا کرتے ہے۔ جس میں سے اس (۸۰) وس تھور ہوتا تھا، جب حضرت عمر رفائی کا وقت آیا تو انہوں نے نبی کریم بالی کا زواج مطہرات رضی اللہ عنہ ن کو اختیار دیا۔ "ان یقطع لهن من الماء الارض "کہا گروہ چاہیں تو زمین اور عین اور جو چاہیں تو بیانی بطور جا گیران کو دیدی جائے لین خیبر کی جو زمینیں ان کے جے میں تھیں وہ زمینیں اگر وہ چاہیں تو دیدی جائے ، تو بحض ازواج نے زمین کو پہند کیا اور بحض نے وس کو پہند کیا کہ وہ پیداوار لیا کریں گے ، حضرت عاکشہ بنی ہو نے زمین کو پہند کیا اور بحض نے وس کو پہند کیا کہ وہ پیداوار لیا کریں گے ، حضرت عاکشہ بنی ہو نے نہیں کو اختیار کیا۔ (۲)



<sup>(</sup>۱) فی صحیح بخاری کتاب الحرب والمزارعة باب المزارعة بالشرط و نحوه رقم ۲۳۲۸ سنن الترمذی، کتاب الاحکام عن رسول الله، رقم ۱۳۰۶، وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۱۳۰۹، ۲۹۲۰، وسنن ابن ماجه، کتاب الاحکام، رقم ۲۵۸۸، ومسند احمد، رقم ۲۳۲۵، ۲۰۸۰، در و ۲۱۸۰، ۲۲۲۲، ۲۰۸۰، ۲۰۸۰